

المناجن ترقى أردونمبراه المال مالية اع وبهار یسے (قصۂ جہار درولیش) مولفهٔ میرامتن دملوی مقدمه وفربنگ مولوی عبدالحق صاحب بی اے آزری سکریری انجن ترقی اردو مطبع أنتظامى كانيو BCA9747

islm PK2198 B3 1931

## عرضی میرامن دِلی والے کی

مدرسے کے مختار کارصاحول کے حضور میں دمگینی

معاجانِ والاشان نجیبوں کے قدر دانوں کو خدا سلامت رکھے۔
اس بے وطن نے حکم اشتمار کا سنکر جار درولیش کے قصتے کو ہزار جد وکہ سے
اُر دوے معلا کی زبان میں باغ و بہار بنایا فضنلِ الّہی سے سب صاحبوں
کے سیرکر نے کے باعث سرسنز ہوا۔ اب امید وار ہوں کراس کا کیل مجھے
جی مے تومیر اغری دل مانندگل کے کھلے۔ بقول حکیم فردوسی کے کہ شاہنا ہے
میں کیا ہے ،

بسے رہنج بروم دریں سال سی عجم زندہ کروم ہرایں پارسی سوار دو کی آراستہ کر زبال کیا میں نے بنگالا بندوستال فا وندآ پ قدر دان ہیں، حاجت عون کرنے کی نمیں۔ الهی تارا اقبال کا چیکتار ہے۔



معن معن مم باغ وبهار (قصّه جهاردرویش)

میراشن کا فقتہ جمار درولین فی الحقیقت باغ وہارہ یہ اُروق نظری اُن چند کنا ہوں میں سے ہے جو بہنٹ زندہ رہنے والی ہیں اور شوق سے پڑھی جائیں گی ۔ اِس کی مقبولیت کابہت بڑا راز اس کی فصاحت اور سلاست میں ہے ۔

جیساکہ خود میراش ہے اپنی کتاب کے دیباہے ہیں لکھاہے

"یہ قصہ چار در ولیش کا ابتدایی امیر خسرو دہاوی ہے اس تقریب کما کہ حضرت نظام الدین اولیا زری زر بخش جو الن کے بیر تھے اور درگاہ اُن کی دتی میں قلعے سے تین کوس لال در دادے کے باہر میٹیا درواز سے آگے لال جنگلے کے پاس ہے، اُن کی طبیعت ما ندی ہوئی۔ تب مرشد کے دل بہال ہے واسطے امیر ضروی قصتہ ہمیشنہ کہتے اور مرشد کے دل بہال ہے واسطے امیر ضروی قصتہ ہمیشنہ کہتے اور

بهار داری ما صربة - الترك چند روزس شفا دی، تب أهول اع عنس صحت کے دن یہ وعادی کہ جو کوئی اِس قصے کو شنے گا، خدا وفضل سے تندرست رہے گا ، جب سے یہ فضتہ فارسی میں موج ہوا۔ مشهوريني علا أثاب كه فارسي قصه جار وروليش امير ضرو كالكها بواہے لیکن نہ تو اُن کی تصانیف میں کہیں اِس کا ذکرہے اور نہ اِس (فارسى) تقصير كبير اس كايته لكتاب وفارسى نشخ ك شروع ين بومنظوم حرب أس ك مقطع من "صفى" تخلص ہے۔ وصفى" رازر بارمنت بال مبامقان ومشكيل طرة كخت سابيش ميتر شابي ده خروجيد زېروست اوريكوشاع سے يو توقع نيس بوسكتى كه وہ کسی دوسرے غیرموف شاعر کی نظم حدمین نقل کرتے، یہ انھی طبیعت سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ اِس سے بیشید اور قوی ہوٹا ہے کہ یہ قصد ابتر مرد كالكما بوانيين بي مكن بي كم أفقول ي حضرت سلطان الاوليا لو بارى كے زمالے يس ي قص سالے بول ، أفعول سے وعادى بو اوراس سے یہ اُن کی طرف سوب کردیا گیا ہو۔میراتن کے آخری فقرے سے سی کو جب سے برقصہ فارسی بیں مروج ہوا "ما ف ما نيس معلوم ہوتاك يه فارى قصة ويخريس آيا، اميرضروكي تعذيت م

برعال يرامر شق طلب ع.

میرامن کی باغ وبهار اسی کتاب کا ترجمه کی جاتی ہے اور وہ خود بھی بھی کہتے ہیں۔ فارسی قصتے کے ذکر کے بعد لکھتے ہیں :۔
"اب خدا و ندِ نعمت صاحب موت نجیبوں کے قدر دان جان گلکرست صاحب نے (کہ ہمین افبال اُن کا ڈیا دہ رہے، جب تلک گنگا جمنا ہیے) لطف سے فرایا کہ اس قصے کو نظیم شاند وستانی گفتگویس جو اُردو کے لوگ ہند و سلمان ،عورت مرد، لڑکے بالے، خاص وعام ایس عورت مرد، لڑکے بالے، خاص وعام ایس میں بورت مرد، لڑکے بالے، خاص وعام ایس

لیکن حقیقت پرہے کہ یہ فارسی کتاب کا ترجہ نہیں ۔قصد وہی ج مگراس کا مافذ بجائے فارسی کے اُردو کی کتاب " نوطرز مرضع "ہے ۔ اِس کے مولف میر محرصین عطاعان شخلص بخسین آناوے کے رہنے والے تھے ۔ اُن کو فارسی اردو نظم ونٹر دو اول پر قدرت تھی ۔ وہ بہت اپچھ فوشٹولیس بھی تھے اور اسی بنا پر اُن کا خطاب "مرصتع رقم" تھا۔ علاوہ اِس کتاب کے وہ انشائے تحسین ، شوالط انگریزی اور تواریخ فارسی وغیرے مؤلف بیں ۔ یہ سب کتابیں فارسی زبان ہیں ہیں ۔ نوطرز مرصع کی تالیت کاسب اُنھول سے بول بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ لؤاب مبارز الملک افتحار الدولہ جنرل اسمتہ بہادر صولت جنگ سالار فوج انگریزی کی مجرا ہی یں بجرے پر کلکتے کا سفر درمین آیا۔ خالی بیٹھے بیٹھے دل گھٹنے لگا تو ایک عزیز نے جو مراہ تھا، یہ قضتہ سنا نا نفروع کیا۔ بہت بیٹ آیا اور آسی وقت سے "زبان مندی" میں لکھنے کی دھن لگ گئی۔" کیونکہ سلف میں کوئی شخص موجداس ایجا د تازہ کا نہ ہوا۔" چنا پنجہ اسی خیال سے لکھنا فغہ وع کیا۔

جزل سمقه جلت و ثت انعيس صوبي عظيم آباد كي لعض خدمات ير متعین کرکئے۔ وہاں فرصت نہ ملی۔ پیرانقلابات ایسے واقع ہوئے کہ والسع وست بروار مونا براا وروزير المالك تواب بربان الملك شجاع الدوله الوالمنصور خال صفرر فبك (لوّاب اوده) كي سركار مين سني اور ا وراُن كے سائد عاطفت میں اس قصے كو لوراكيا - لكھتے میں كذا يك روز تقريبًا دو بهارفقرے اس داشان کے کداول ذکراس بیان کا کرگیا مول " بيج سمع مبارك حضرت ولي تعمت كي يشيح ، از نسبكه شام رعناآك حکایت دلفری کا علوه گری کے عالم بیں شوخ وشنگ ہے الوجُرول سے مقبول خاطر و منظور نظر انٹر ف کے کرکے فرما یا کٹا زسرتا یا اس مجبوب يستديدة ولهاكح تنين زاورعيارت سيآرات كؤا تقليل البصاعت المحمليل القدرك ورفور حصله انتي اس واستان كومعشوق وعلى بندزيب وزينت كاكركے عامتا تفاكداس نازينن كے تئيں

تظرمبارک سے گزرانوں کواس عرصے بین زمامے سے اور ہی رنگ دکھایا۔'

غرض نواب شجاع الدوله كى وفات كے بعد الفول لئ يكتاب الدوله كى وفات كے بعد الفول لئ يكتاب الدوله كى الب اصف الدوله كى اللہ اللہ الدوله كى شخت نشينى شك يكي يونى اللہ وقت يه كتاب شم موجكي تقى بينى اس كى تاليف باغ وبهار سے تخيناً ٢٩، ١٣٠ برس بيلے ہوئى .

فارسی اور او طرز مرضع کے مطابعے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ باغ وہمار فارسی کتاب کا ترجمہ نہیں بلکہ اس کاما خذ نوطرز مرضع ہے تعجب اِس بات کا ہے کہ میراشن نے فارسی کتاب اور اس کے ترجمہ کا تو ذکر کیا گر نوطرز مرضع کا ذکر صاف الڑا گئے۔ اَب میں تینوں کتا بول سے میرے بیان کی سے میرے بیان کی اوری تصدیق ہوگی ۔

ایوری تصدیق ہوگی ۔

اصل یہ ہے کہ ترجمہ ان دوییں سے کوئی بھی نمیں، فارسی قصے کو اپنی اپنی زبان میں بیان کردیا ہے، نیکن جال کمیں فوطرد مرضع کا ابتاع اور فارسی کتاب میں اختلاف ہے، باغ وہمار میں اوطرد مرضع کا ابتاع کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باغ و ہمار جبیا کہ عام طور پرشہریہ خارسی قصے کا ترجمہ نمیں، یک اس کا مافذ فوطرد مرضع ہے بعض مقاما

يرتوالفاظ اورجد كرجل وي لكه ويليس جولوط زمر صفى بس بن اب جندمقامات ملاحظ بولها-

بادشاه آزاد بخت راتول كوقبوركي زيارت كري جاتاها ايك روزاس سيرس اس كى جاردرونينول عامله بيغر بوماتى براى كاذكر فارى كتاب ين اس طع بى كد دور سے دوشتى وكھائى دى ، إدشاه ي ول مي كماكه كي آواره وطن غرب ياستم رسيده بكس يا صاحب ول درولیش مو گا، ورند ایسے مکان میں بسرگرناکسی دوس - \* wo 66

اب دوطرز مرصع كايرى مقام طا مطركيف :-

"اس وص من فرخنده سركتين دورس بفاصله فرسنگ كے ایک چراغ نظرآیا لیکن با وصف استبداد باد صرح کے زنمار اشتعال جراغ كِ تُنكِين سرمو حركت نه تقى - باوشاه كاول خيال كيا كطلسم شيشه ناني كامبوگا، بيني اگر هيگاري كوگرد فتيالهٔ حراغ كے محطرك ديجيُّ توكيسي مي

<sup>\*</sup> اصل فارى عيارت يرتي:-

<sup>&</sup>quot;تا در میان قبرشان نفاش برجارها تے افتا دکه روشنی حراغ و ورمی نبود - بادشاه بانودكفت كمالبت ورال مكان فريم ازوطن أواره يا بكيت سم رسيده البحاره از حادثات على بجان آمده، يا درويش ارْفلق كنارگرفته بإصاحباك برارواح ال فيورك يا فتة خوابد اود والاورمينس مكان لسربدون كارد مكري ميست.

مواجعے بیراغ گل دیوی مقام کواول کیفتے ہیں ،۔ میرائین اسی مقام کواول کیفتے ہیں ،۔ "ایک بارگی بادشاہ کو دُورسے ایک شعلہ سانظرا یا کہ ماثند ہیں کے متنارے کے روشن ہے ۔ ول میں اپنے خیال کیا کہ اس آندھی اور اندھیرے ہیں یہ روشنی خالی از حکمت ہمیں ، یا یطلسم ہے کہ اگر میٹیکری اور گندھک کو جراغ میں بتی کے آس باس جیٹیک دیجے توکیسی ہی ہوا چلے جراغ گل نہ ہوگا ''

ن اور اردویس خاصان الله کیجئے، فارسی اور اردویس خاصان الله کیجئے، فارسی اور اردویس خاصان الله بهت الله کیکن فوطرزم صع اور باغ دہبار کی عبار تیس کس قدر ملتی جلتی ہیں۔ دولول کی آخری سطری دیکھئے، ایک ہی بات ہے اور ایک ہی سے لفظ میں، گویا ایک نے دو سرے کی کتا ہے سامنے رکھ کر لکھی ہے۔

پہلا درولیش اپنی داردات سناتا ہے اورجب وہ اُس مقام پر بہنچتا ہے کہ نازنین کے علاج کے لئے باز ارہبی ضطرب پیررہاتھا توبیان کرتا ہے کہ ایک جراح کی دکان نظر پڑی کہ ایک سفید ریش شخص بیٹھا ہے اور جیند نفر شاگرد اس کی خدمت میں مرہم بنا نے میں مشغول ہیں۔ افاری تا

\* اصل فارسی عبارت بیر ہے: -"از سرا بیروں آمدہ دریاز ارضطرب ، گردیدم ، بدرگاہ سپاخت سیات آل سرائی

وطرزم صعيس يرمقام إول بال كالياع:-أورمقدان مراه كيس في فدت كزارى اس نازين كتعبين ركة ي واسط تحقيقات كان جراح ك ولى سے باہر آیا جناني زاني ا کی شخف کے معلوم ہوا کے علیہ ٹی ای جراح مجمال کسپ طبیابت وجراح کے كداكرمروك كينس ماع توعنايات وففنل المي سي زنده كرب فلاك محلے میں رہنا ہے۔ فقیراس گلیانگ بشارت اندوزسے بیان گل کے عُلَقة وخذال بوكر يو يحية إو يحية اور دروان جراح كارمثال ول بيداردلول كے كشاوہ تفاء جا بنجا۔ و مكھتاكيا ہوں كہ وہ متبرك ذات خض صفات بيج ولميز گھركے رونق افروزہے -" باغ وبهارس بي مقام اس طي اداكياكيا هي:-"اورآدمی اعتباری و بال جیمورگر فقیر جراح کی ثلاش مین تکلا - ہر ایک سے او جیتا بیرنا تھا کہ اس شریس جراح کارگر کون ہے ؟ ایک شخص ا ایک عام جا تی کے کسب اور میں کے فن میں باتے ، ار مُردے كوأس ياس لے جاؤ، خداكے حكم سے اليبي تدبيرك كدايك باروه على جى أعظم، وواس محقے میں رہتا ہے اور عیسی نام ہے۔ میں یہ مزود مشکرلے اختیا ربقه یصفی، عیات جاود انی سئلت می نمودم که د کان جراحے نبظرم درآ مد مرد محاس سفید رمین شدند و بنید شاگرد در خدمت او مشغول مرتم ساختن "

جلا۔ اللش كرك كرك أس كے دروازے بركينيا ، ايك مردسفيدركش كودبليز ريبيطا و كھا۔"

فارسی نشخے میں جراح کا نام نہیں دیا ، لوظور مرصع اور باغ و بہار یں ایک ہی نام ہے اور ایک ہی بیان ہے۔

اس کے بعد اسی بیان میں فارسی اور ارُدوقصے میں ایک بہت بڑا اختلات ہے۔ فارسی کتا ہیں کھا ہے کہ تمیرے کئے سنٹے اور التجابروہ شخص (جراح) وکان سے اٹھ کرمیرے ہمراہ ہو لیا اور کاروان میں بینچ کر جب جرے میں واخل ہوا اور اس سروگل اندام کا ملاحظ کیا تو بہت شفکر ہوا اور ایک کھظے کے بعد میری طرف منہ پھیرا اور اس دورسے ایک طمانچہ میری کنیٹی پر مارا کہ آج تک بنیس بھولا ہول پہر تراح کی ضفکی اس بات پر میری کنیٹی پر مارا کہ آج تک بنیس بھولا ہول پہر تراح کی ضفکی اس بات پر میری کنیٹی پر مارا کہ آج تک بنیس بھولا ہول پہر تراح کی ضفکی اس بات پر میری کہنیٹ ہو گئی کہ تو نے اس ناز بین پر بیر آفت ڈھائی ہے۔ درویش اس کے قدمو پر گرکر کہتا ہے کہ میں اس کا باعث بنیس ہول، یہ مجروح میری ہمٹیر ہے پر کرکر کہتا ہے کہ میں اس کا باعث بنیس ہول، یہ مجروح میری ہمٹیر ہے پر کرکر کہتا ہے کہ میں اس کا باعث بنیس ہول، یہ مجروح میری ہمٹیر ہے پر کرکر کہتا ہے کہ میں اس کا باعث بنیس مول، یہ مجروح میری ہمٹیر ہے پر کیس میں کی بین کور کرکہ ہے کہ میں اس کا باعث بنیس مول میں باب ، بھائی بین کا رہنے والا ہول اور اس سفریس ماں پاہے ، بھائی بین کا رہنے والا ہول اور اس سفریس ماں پاہے ، بھائی بین ،

\* اصل فارسی عبارت ، "آن مردگفت ،منت دارم ، از دکان برخاسته بامن روال کار دان سراگر دید جل داخل مجره شد و ملاخطهٔ احوال آل سروگل اندام کرد و متفکر گردید و بعداز کنظه رو بجانب من کرد دیک طبانچه از ردی قهر و قدرت و قوت تمام انجنال بر بناگوسش من ز د که مبنوز ا درا فراموسش نکرده ام " رفیق ب میرے ممراہ تنے کہ ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا، سب کچھ لوٹ لیا اورع نیزول کو ہلاک کردیا، عرف یہی ایک زخمیٰ بچی جس میں کچھ جان یا تی ہے۔

نوطرد مرضع اور باغ و بهارمیں وہ بیلے ہی جماح سے بیان گردیتا ہے کہ اس شہرکے نزدیک ڈاکہ پڑا ، مال واسباب لٹ گیا اوراس بی بی رنوطرز مرضع میں معشوقہ) کو گھائل کیا ، طانچے کے ماسلے کا کمیں ذکر نہیں۔ بھرفارسی کتاب میں لکھا ہے کہ جراح ہے دبیکھ بھال کے بعد کہا کہ پیاس تو مان دیتے ہوتو علاج کرتا ہوں اور یہ کہ ججرے سنے تککر چل دیا۔ اُڑدوکی وونوں کتا بول میں یہ ذکر نہیں بیال بھی میراتمن سے نوطرز مرضع کا اتباع کیا ہے۔

اجی ہونے کے کی و اول بعدیہ وار دات گزرتی ہے۔
"ازلبک غرور سن وریاست کا بیج د ماغ کے رکھتی تھی،میری طرف
بانظر الفت شا ہدانہ کے بخ توج کا فرماتی اور اکٹر اظہار کرتی کہ اگر تیرے
تئیں دلداری ہماری منظور ہے تو زنها رہیج سرکات وسکنات ہماری کے
دخل تفییش کا نہ کرنا، خبر شرط ہے "

باغ دہمار میں اِس بیان کولول لکھاہے" وہ اپنے حسن کے غرور اور سرداری کے دماغ میں جرمیری طرف کبھو دیکھتی تو فرماتی ۔ خبردار! اگر بھے ہماری خاطر منظور سے تو ہر گزیماری بات میں دم نہ ماریو، جو ہم کمیں بلا غذر کئے جائیو۔ اپناکسی بات میں وخل نہ کرلیے، نمیں تو بجیا ویگا۔ فارسی میں اس کا کمیس ذکر نہیں۔ دو نول عبار توں کو دیکھئے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک بے دو سرے سے استفادہ کیا ہے۔

فارسی قصیمی لکھا ہے کہ ایک روز اس نازنین نے ایک فاص
کھانے کی فرایش کی ، اتفاق سے درولیش کے پاس اس روز ایک دیا کہ بھی نہ تھاسب کچے اس معشوقہ کے علاج اور خاطر تواضع میں خرج کرمیکا گا، فرمایشن کا سننا تھا کہ چرے کارنگ فق ہوگیا اور وہ حالت ہو لُک کہ خداکسی ویشن کو نفییب مذکرہے ۔ نوطرزم صع میں قصہ اول نہیں ہے کہ خداکسی ویشن کو نفییب مذکرہے ۔ نوطرزم صع میں قصہ اول نہیں ہے فکر اس میں یہ کلھا ہے کہ جو کچے پاس تھا سب خرج کرمیکا اور کھج نز رہا تو فکر سے میری حالت نزار ہولے گئی اور کھا ناپنیا سونا حرام ہوگیا۔ وہ نازین فراست سے تا اوگئی کہ معاملہ کیا ہے " باغ و بہار نے بھی ہو ہو۔

نازنین فراست سے تا اوگئی کہ معاملہ کیا ہے " باغ و بہار نے بھی ہو ہو۔

بہی لکھا ہے ، فارسی کی تقلیر نہیں کی ہے۔

بہی لکھا ہے ، فارسی کی تقلیر نہیں کی ہے۔

فارسی قصے میں اوست سو داگر کی معشوقہ نمایت حسین پری پکر عورت ہے، اس کے برخلات نوطرز مرضع میں کریے منظر برہائیت جڑیل صورت ہے، باغ و بہار میں بھی یالکل ہی ہے .

اسى طرح حب ملكه اس جوان كى خاطرجس بروة عاشق تقى الينى

یوست سو واگر) باغ اور کنیز خریدتی ہے توائے نوطرزم رضع میں اِس طرح بیان کیا ہے ۔" ایک باغ خش تعمیر نمایت شکفتگی وطراوت میں وقع افزامتصل محل سرااس جوان کے اور اُس کے شامل ایک معنیہ کہ علم موسیقی میں کم وہبین دستگاہ رکھتی ہے، اس طرح جیسے او شطے کے ساتھ بلی" باغ وہماریں اسے لیول اواکیا ہے کہ" ایک باغ نمایت سرسبز اور عمارت عالی، حوض، تالاب کؤے نیئہ سبت غلام کی حوبلی کے نزویک نافِ شہریں بکا کو ہے اور اس باغ کے ساتھ ایک لونیڈی کھی گائن کہ علم موسیقی میں خوب سلیقہ رکھتی ہے ، کیکن یہ دولوں باہم جکتے ہیں نہ اکیلا باغ ، جیسے او شطے کے گلے میں بنی ۔"

فارسی کتاب میں یہ واقعہ بول نہیں ہے بلکہ اُس لے بیلے باغ کی فرمالیش کی ہے اور کچے و نول بعد گنیز کی۔ اونٹ کے گلے میں بلی کا محاورہ لوطرز مرصع سے لیا گیا ہے۔ فارسی کتاب میں اس کامطلق ذکر نہیں۔

حب بہلے درولیش نے ملک سے دریا فت کیا کہ یہ کیا بات تھی کہ مہمارے ذراسے کاغذ کے پُرزے پاسٹفس نے اتنی ساری انٹر فیال دیریں، وہ کون شخص تھا؟ تو ملکہ نے جواب دیا کہ وہ میراخزانجی سیدی ہاکھا۔ نوط زمر صع ادر باغ و ہبار دولوں میں ہی ہے۔ فارسی کتاب میں

بجاے سیری بمارے کوکنار فروس ہے جسے ملکہ سے بہت کچھ مال دولت سے سرفراز کیا تھا۔

انوطرزم رصع میں اثنائے بیان میں دو ہندی کبت بھی آگئے ہیں میرامن نے دونوں کبتوں کو لعینہ نقل کردیا ہے۔ ایک کبت دوسر بے درولیش کی سیرمیں ہے جس کا پہلامصرع یہ ہے۔
"کوین کٹا دیکھے ،سیس بھاری جٹا دیکھے، جو گی کن بھٹا دیکھے،

ويكه جمارلاك تن ين "

دوسرعكت كايلامعرع يرمي:-

"جب دانت نه تق تب دو ده دلو،جب دانت دیے کها اک

11-6-6-30

تمیسرے درولیش کی سیرس اجو فارسی کے نسخے میں دوسرے درولیش کی سیرے) اصل فارسی سے جا بجا اختلاف بایا جا تا ہے، لیکن میرامن نے ہر طکہ نوطرز مرضع کی تقلید کی ہے۔ وضاحت کی غرض سے بیند مقامات کا دالہ بیال ویا جا تا ہے۔

دوآل گذید جهار صفه داشت ، در میش یک صفه برده کشیده لودند، آل مرد بال برده رفت و لبداز لمحه آوازگریه و ناله بگوشم رسید. آل مرد بیر بنالهٔ حزین می نالید و می گفت . اے فلک تا بحیثہ خول بارم رحم آور بدیں دل ڈارم' مرا براحوال او تعجب آمد برخاستہ بعقب پردہ آمدم و نظر ہاندروں مشتم ، دیدم ...... (فارسی)

"بسبب ماندگی وکسل اعضا کمیں داران خواب کے اوپر قافلہ بیداری کے تاخت لاے اور مناع گرال بہا ہے ہوشیاری کو لوط بیداری کے بعد ایک ملحے کے آ واز گرمے وزاری کی نیج گوش ہوش میرے کے بعد ایک ملح کول کرکیا و کھتا ہوں کہ تن تنها بیانگ پرلیٹا ہول وصاحب خانہ سے مکان خالی ہے، آگے دالان کے ایک پروہ پڑا ہے، اس کے تنہیں اٹھا کہ طاخط کیا کہ ..... " (فوطرزم صفع)

"اندگی کے سبب خوب پیط عرکرسویا ۔ اِس نیندمیں اواز اور وہ وزاری کی کان میں آئی، اسکھیں ملکر جود کیفنا ہول تواس مکان میں نہوہ وہ اور جوہ اکبلائیں پلنگ پرلبطا ہول اور وہ دالان خالی بڑاہے ۔ چارول طوف بھیانک ہوکر دیکھنے لگا۔ ایک کولئے میں پردہ پڑا نظر آیا۔ وہال جاکر اُسے اُٹھایا، دیکھا تو...، " (باغ وہار) میں پردہ پڑا نظر آیا۔ وہال جاکر اُسے اُٹھایا، دیکھا تو...، " (باغ وہار) کی بیرم دسے پوھیا ہے فارسی کتاب میں تعبیرا درولیش (شا ہزادہ عجم) ہیرم دسے پوھیا ہے کیا ہے، دغیرہ وغیرہ توبولی کے بعد وہ اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ اس

از نین کے باس جاکرسلام کرتا ہے۔۔۔۔۔

نوطرز مرضع میں یہ سوال وجواب نہیں، غش سے ہوش میں آئے

ہی وہ ناز نین کو سلام کرتا ہے وغیرہ میں باغ وہبار میں ہے۔

جس روز مال واسباب نے کر ملک فرنگ بینچتا ہے توشاہی خواجہ سرا

اتنا ہے اور ملاقات کے بعد کہتا ہے کہ ہماری ملک نے مسلمان تاجرول

کے آئے کی خبر سنی ہے جو سامان بادشاہوں کے لایق ہوائے ۔ افاری بیا

بو۔ دہ مناسب سامان ہم کرکے خواج سرا کے ساتھ ہولیتا ہے۔ افاری بیا

وطرز مرضع میں وہ اس روز ماندگی اورکسل مزاج کا عذر مینیش کرکے

دوسرے ون حاصر ہولئے کا وعدہ کرتا ہے ، باغ وہمار میں بھی اسی کا

وسرے ون حاصر ہولئے کا وعدہ کرتا ہے ، باغ وہمار میں بھی اسی کا

اتباع کیا گیا ہے۔

ملکہ دوسرے روزسامان کی قیمت دینے کے لئے بلاتی ہے جب جانا ہے تو بٹھاتی ہے اور ایک ساعت کے بید مٹھائی آتی ہے ۔ بھر وسٹرخوان بھیتا ہے ، ملکہ رویے لگتی ہے اور چند لؤالے کھانے کے بعد وسٹرخوان بڑھاتے ہیں ، اُس وقت خلوت میں اینا حال سناتی ہے۔ (فارسی)

نوطرز مرشع میں مھائی اور دسترخوان وغیرہ کا کچھ ذکر نہیں اور یمی باغ و بہارمیں ہے۔

ملكى بحك اگرتوميرا كام كے كا توجو نفح ماب فرنگ سے ہونے والا ہے وہ میں دیدوں گی۔اُس ہے کیا اس کی عرورت نہیں بین ہر خدمت کے لئے دل وجان سے حاصر ہول - ملکہ نے کمارو سے لینا بوكا بهي مفت كا فدمتكا رئيس عايمية اسك كما وآب كى مفى نوط زمرصع اورباغ وبهارس يكفتكو طلق ننس اس کے بعد ملکہ کا یہ کٹا کہ ورما اُس یارچشہ ہے وہال جلاجا اور انیا مال واسیاب مجی ہے جا، ایسانہ موکد دشمنوں کو خیر ہوجائے توتیرا مال وعان خطرے میں ہو۔ اگر توا دھر دہا اور تیرے ماس کوئی حیز نہ ہوئی تو فوراً أدر ما سكتاب اوراس طرف تجه يدكوني ظلم زيادتي نه بوگي - بالسوتومان دیتی ہے اور وہ کاروان سراجی آتا ہے اور اپنے سب ساتھیول کواس شرك بادشاه كظرس درانا سے اورادهر لے جاتا ہے۔ يه نوطرزم صع مين بين نه باغ و بهاريس-اس در ولیش کے سیزیں اس قسم کے بہت سے اختلافات ہیں جن کی تفصیل باعث طوالت ہوگی، کیکن ہرمو قع پرمیرامن نے نوط زمرضع ہی کی تقلید کی ہے۔ اِس درولیش کے بیان میں جب بنرادخال ملکہ اور شا نرادے (میے درولیش کو بھا کرے جا آا ہے اور بادشاہی فوج تعاقب کر کے بنیجتی ہے

تووہ اُنھیں گیل کے یاس کھڑا کردیتا ہے۔ نوطرزمرصع کی عبارت یہے "بهزادخال رسم لوال لے ملکه اور شهزادے کو زیر دیوار ایک یل کے کہ بارہ کی سے کم نہ تھا، کھڑاکیا " میراتن نے بی فعنے کیا ہے کہ اس کے ساتھ جون اور کے بل کا بھی اصافہ کردیا، موشا مرادہ عجرے منے سے بھلانہیں معلوم ہوتا۔ "بہزادخال نے ملکہ کو اور اس فقیرکو ایک درسی بل کے کہ مارہ کی اور جمنوركے ل كے برابر تھا، كھ اكيا " اسی بیان میں کو کا ملکے سے شامراوے کی سفارش اوراس کاحال زاربال كركة بوع جمال سب كي كتام وبال يافقره بعي ب. "سائيس تيرے كارن محيور اشرن في اسى موقعه يريمى فقره ميراتن في بمي نوطرزم صع سے نقل کرویا ہے۔ یہ مزید شبوت اس بات کا ہے کہ باع دہا۔ كااصل ماخذ أوطرزم صع عد الكفارسي نسخه-ليكن أوطرزم مقع اورباغ وبهارك طردبيان مين زمين أسان كا فرق ہے۔ نوطرز مرصع كى عبارت نهايت ركيين اورسرتا ياتشبيهات و استعارات سے ملومے بیاں تک کربیض اوقات برصتے برط حتے جی مثلانے لگتاہے، تحسین نے اپنے بیان میں عام قصتہ گو کول کاطرزافیٹا كياہے-آج كل اس كايره خاطبيت يربار ہوتا ہے، زبان كا دهنگ يُوانا

9

7

ہے اور فارسی ترکیبوں اور الفاظ سے بھر لوپہ ، باغ وہمارے اسے کچھ سنیت نمیں۔ نمو نے کے طور پر چند سطری نقل کی جاتی ہیں جن ہیں اس کے طرز بیان کا اندازہ ہوگا۔

"بعدایک لمحے کے وہ ماہ شب جمارد ہم رونق افزا صرافیہ فردوس نا کے بوکرا ویرسٹد زرلفت نقرنی کے جلود آرا ہوئی، واوجی واوجس و وه فرطلعت واعل ماغي نموزُ منت كي مولي، عطر كاب رضارهُ زليانے شب متاب كالقويت فيش وماغ تاشائيول كابوك زمنيت أرازم كالولى كابوكيا اوراوست عكس بياص مكينه إسالها المجم كااويرخاتم مينازلك سنره زس فلدائين كرئي افراديدة لوراني كابوا -كيت كيا خرام عمن من كراب صب لاتى ب بدئيات بر جرك جبوليال نوع وسان شبوكيس اورفرش عائدتى كياس نقره سے بها را قروز برم دلفری دو اربائی کے تعین اور ماہ رومان نشتران آگیس اور بساطیمین كے خلعت سيس سے رونى فروز تو برونى و نوشنانى كے تھيں " باغ وبهارا بيخ وقت كي نهايت فقيع اوسليس زبان مي كلمي گئي ہے۔میراتمن خاص ولی کے رہنے والے ہیں اوران کی زبان تھیٹ ول كى زيان باورات كلمانى، جنائيدوه تو د مكتيب.

"جب احد شاه ابدالي كابل سے آیا اور شركوللوایا، شاه عالم اورب كى طوت تقىد كوئى وارث اور مالك ملك كاندر ما شرب سر بوكيا - سيج ہے بادشاہت کے اقبال سے شہر کی رونق تھی - ایکبار کی تباہی پڑی ، رئیس وہاں کے، ئیں کمیں تو کمیں، مورجمال حیں کے سینگ سامے، وان کل گئے جس ملک میں ہنچے وہاں کے آومیوں کے ساتھ سنگت سے بات جیت میں فرق آیا ، اور ست سے ایسے ہیں کہ دس یانج برس سوسیب سے دلی میں گئے اور رہے، و وقعی کمان تک اول سکیں گے، كىيى نەكىس توك بى جائيس كے - اور چتخص سب آفتيس سركردلى كارورا بوكرر إاور دس بانج اشتيس اسى شريس گذري اورأس ي دربار امراوُل کے اور میلے تفید ، عرس ، عیریال ، سیرتاشا اورکومی گردی اِس شہر کی مت تلک کی ہوگی اور وہاں سے شکلتے کے بعد اپنی زبان کو لحاظ میں رکھا ہوگا ، اُس کا بولٹا البتہ تلیک ہے۔

اردوکی بُرِانی کتابوں میں کوئی کتاب زبان کی فضاحت اور سلاست کے کاظ سے اُس سے لگانہیں کھاتی۔ اگرچ زبان نے بہت کچے پٹنا کھا یا ہے، اُس و قت اور اس و قت کی زبان ہیں بہت بڑا بل ہے تا ہم باغ و بہار ایس بھی دلیبی ہی دل جیب اور بڑھنے کے قابل ہے جیبے پہلے تنی مصنف کو زبان بربڑی قدرت ہے اور وہ قابل ہے جیبے پہلے تنی مصنف کو زبان بربڑی قدرت ہے اور وہ

مرموقع براسی کے مناسب تعبیت الفاظ استعال کرتا ہے اور سرکیفیت اور وار وات کا نقشہ الیسی خوبی کے ساتھ کھینچتا ہے کہ اس کے کمال انشا پر دازی کی واد دنی پڑتی ہے۔ نہ بیجاطول ہے نہ فضول لفاظی ہے۔ ساوہ زبان لکھنا سخت شکل ہے ۔ ساوگی بیض وقت عامیا نہ یا بے مزہ ہوجاتی ہے ، سادگی کے ساتھ فصاحت اور لطف بیان کو قائم رکھنا بڑا کمال ہے۔ بیراتمن اس امتحان میں بورے اُترے ہیں اور بی وجہ اُن کی کتاب کی مقبولیت کی ہے ۔

ہاری زبان فارسی الفاظ اور ترکیبول، تشبیہول اور استعارول ہیں الیبی رچی ہوئی ہے کدان سے بینا مشکل ہے اور خواہ مخواہ بیخنے کی خورت بھی نہیں ۔ خواہ مخواہ و وسرول کے جبائے ہوئے لقمول کو جبا نا اور آنکھ بندکر کے دوسرول کے لکھے ہوئے کو نقل کر دینا بھی انشا پر دازی نہیں میراتین سے اس میں بڑا اعتدال برتا ہے ۔ وہ بدلیبی لفظول اور چیڑول کی شان وشکوہ سے مرعوب ہوکر دلیبی سا دہ اور بیٹھے لفظول کو نہیں کی شان وشکوہ سے مرعوب ہوکر دلیبی سا دہ اور بیٹھے لفظول کو نہیں بھول جاتے اور قدیم فارسی تشبیہول اور استعارول کے ساتھ ساتھ بو بڑا لطف و دیا جاتی ہیں ۔ منبلاً گلکرسٹ صاحب کو دعا دیتے ہیں کہ بوبڑا لطف دے جاتی ہیں ۔ منبلاً گلکرسٹ صاحب کو دعا دیتے ہیں کہ بوبڑا لطف دے جاتی ہیں ۔ منبلاً گلکرسٹ صاحب کو دعا دیتے ہیں کہ بوبڑا لطف دے جاتی ہیں ۔ منبلاً گلکرسٹ صاحب کو دعا دیتے ہیں کہ بوبڑا لطف دے جاتی ہیں ۔ منبلاً گلکرسٹ صاحب کو دعا دیتے ہیں کہ بیٹ میں استعال کرما ہے ہیں اور جبوبہ تلک گنگا جمنا ہے " بیال د حبار و سے بعیت تلک گنگا جمنا ہے " بیال د حبار و شاہوں کو جبوبہ تلک گنگا جمنا ہے " بیال د حبار و سے بھیت تلک گنگا جمنا ہے " بیال د حبار و شاہوں کی ساتھ کی شاب کو بیال د حبار و شاہوں کا خواہ کو جبوبہ تلک گنگا جمنا ہے " بیال د حبار و شاہوں کو جبوبہ تلک گنگا جمنا ہے " بیال د حبار و شاہوں کی ساتھ کو دیا دیتے ہیں کو شاہوں کا خواہ کا کھیل کا جمنا ہے " بیال د حبار و شاہوں کی ساتھ کی ساتھ کا کی گنگا جمنا ہے " بیال د حبار و شاہوں کیکھیل کے ساتھ کو دیا دیتے ہوں کی ساتھ کی ساتھ کی گنگا جمنا ہے " کو دیا دیتے ہوں کی ساتھ کی ساتھ کی کھیل کو جبوبہ تلک گنگا جمنا ہے " بیال د حبار و ساتھ کی ساتھ کی کے دیا دو ساتھ کی کھیل کو دیا دیتے ہوں کی کھیل کی کی کھیل کی کو دیا دیتے ہوں کی کھیل کی کھیل کے دیا دیں کیا کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دیا دیتے کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دو کو دیا دیتے کی کھیل کے دیا دیتے کی کھیل کی کھیل کے دو کو دیا دیتے کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دیا دو کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے دیا دو کی کھیل کی کھیل کے دیا دو کھیل کی کھیل کے دو کھیل کے دو کھیل کی کھیل کے دو کھیل کے دو کھیل کے دو کھیل کی کھیل کے دو کھیل کے دو کھیل کی کھیل کے دو کھیل کے

فرات اورجیون وسیحون کے بدلے گنگاجناکے لفظ کیسے بھلے معلوم ہوتے ہیں-الیے فقرے اس کتاب میں بہت سے میں گے۔ زبان کی قدرت کا بین ثبوت بہ ہے کہ سرحالت اور موقع کے لئے نهایت مناسب استغمال کرتے میں اور کہیں برہنیں معلوم ہوتا کرزبان كة الى كرتى ہے، مثلاً اتن بازى، كھائے ، برى سوار مال ، فحالف ضرما كے ملازم اور ختلف سازوسا مان كے لئے إس فدر كثرت سے لفظ لاتے یں کرچرت ہوتی ہے۔جب کسی گفتگویا مکالمے کا موقع آتاہے تو ضفط مراتب اورموقع محل کے لحاظہ اسی شم کی زبان لکھے ہیں۔ موقع موقع سے ہندی لفظ اِس حسن و خوبی سے کھیا تے ہیں کہ لے اختیار تعربين كراف كوجي حابتا م كبيل تعنع بالتلف نظرنيس أمّا ، في كلف لکھتے ملے جاتے ہیں جیسے کوئی باتیں کرتا ہے۔ اور باتیں کھی اسی مٹھی اور بیاری کہ آومی شنتارہے اورجی نہ بھرے ۔ لفظ کو اُس کے ضیحے مفہوم میں شیک موقع پراستعال کرنا اصل انتا پر دازی ہے اور اس میں میراتمن کوبرا کمال حاصل ہے۔ ہی وجہ ہے کمان کی عبارت کی سادگی بے لطعت نہیں ہولے یاتی۔ بیال اُس کی عبارت کے ایک دو منولے

شروع ہی میں خداکی حمرو نتاہے ، اگرمید میمنمون بہت پاکال

FF

ہے اوراس میں جنت بیدا کرنامشکل ہے لیکن دیکھنے کہ وہ ای شیر زيان من إسكس طع لكية بن . "سجان الشراكيا صالغ ب إكرس الا ايك مظى فأك س كياكياصور ش بيداكين، باوجود وورتك كے ايك كورا ايك كالااور يى القياول سيكووليس، بش يرتك بزنك كي تكين عبرى مِن بنائي كرايك كى ع و ع سے ووسرے كاؤبل وول منائيں، كرورول فلقت سي ميس كو جائي الله الله السال أس ك ورماك وصدت كالك ببلام اورزس بإنى كابتاشا الكين يرتاشام مندر شرارول المرس مارتام ، براس كا بال يكانيس كرسكا ميس كى يه قدت اورسكت بو،أس كى حروثناس زبان النان كي كوما كوكي ع ك توكياكم إبهتر لول ع كرس بات يس وم نه مارسك فيكا ایک عکر فضول خرجی کا نجام تبایاہے۔ ویکھیے کن الفاظ میں

ایک عگرفضول خرمی کا انجام تبایا ہے۔ ویکھئے کن الفاظ بیس مفلسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ کئی تشمیں نؤکروں کی بیان کرگئے ہیں جنیں اب کوئی جانتا بھی شیس ،

آس در فرچی کے آگے اگر گئے قارون کا ہوتا تو بھی و فانہ کرتا کئی برس کے عصصیں ایکبار گی میں صالت ہوئی کہ فقط تو بی اور لنگارٹی باتی رہی۔ دوست آشاجو دانت کا بی روئی کھاتے تھے اور جیجا جرخون اپنا ہریات میں زبان سے شار کرتے تھے ، کا فور ہوگئے۔ بلکہ راہ باٹ میں اگر کمیں مجبینے طلاقات ہوجاتی تو آنکھیں جا کرمنہ بھیر لیتے ۔ اور وز کر چا کر ضرمتگار ہیلیے ، ڈھلیت ، خاص بر دار، ثابت خاتی سب جیوار کر کنارے لگے ، کوئی بات کا اور جھنے والا نہ رہا جو کے کہ یہ تھاراکیا حال ہوا ؟ سواے غم اور افسوس کے کوئی رفیق نہ ٹھی اب و مڑی کی ٹھٹریا میں جو جبا کر با تی ہوں۔ دو تین فاتے کرا اے کھینے تا ب بھوک کی نہ لاسکا ۔"

ویکھنے اُتقام کی تعبل کیو نکر دکھائی ہے"جس طرح اُس نے مج پہا تقدیج وڑا اور گھائل کیا میں ہی دو نول کے پُرزے پُرنے کرول' تب میراکلیجہ طنڈ ابو۔ نہیں تواس غضے کی اگریں مُجِک رہی ہوں ، آخر جل بل کر بھو بھل ہو جا وُل گی۔"

مرمو قع اورمحل کی زبان اور بات چیت وبسی ہی لکھی ہے میسی ہونی چاہئے۔ ملاحظ مو:-

"اے نیتے اِحس لے تجھے تیر مارا ، میری آہ کا تیراُس کے کلیے میں گلیو، وہ اپنی جوانی سے علی شہاوے اور خدا اُسے میراساڈ کھیا بناو " میں لگیو، وہ اپنی جوانی سے عل شہاوے اور خدا اُسے میراساڈ کھیا بناو " یا ایک بڑھیا کی دعا اور گفتگو دیکھئے :-

"المي تيري نقد يواري سماك كي سلامت رجع، اوركما وكي يَّرِي قَامُ رَبِ - سَي غُربِ رِندْيا فَقِيرِنْ بُول - ايك بِني ميري م کہ وہ دوی سے لورے داؤں در در ہیں مرتی ہے اور فی کو أتنى وسعت نبيس كراة هي كاتبل جِراغ ميں جلا وُل ، كھالے مينے كولوكمال سے لاؤل-اگرمركى توگوروكفن كيونكركرول كى اور جنے تو دائیجائ کوکیا دول کی - اور جیاکو عقوارا الحیوانی کهاسے یلاؤل گی-آج دودن بوئے میں کہ معوکی ساسی طری سے-اے صاحب زادى ايى خير كحية كالإياريد ولا تواس كوياتى ينفي كادهارة. ار مراس فقة روم وشام، مين وايران كے لفتة بي لیکن جب موقع آئاہے تو ہمارے مرشے گوشاع ول کی طح آواب و رسوم اسنے ہی ولیس کے بیان کرتے ہیں۔ مثلاً وزیر زادی کے کھیل تفريح كابان وللهيء. "أتفاقاً حبس دن وزير كومجبوس غالة مين بيميا، وه لط كي ايني مجوليول مين بطي تقى اورخوشى سے گڑيا كا بيا ه رجايا تھااور ڈھولگ کیما وچ لئے ہوے رکھنے کی تیاری کررہی تھی اور کڑاہی چڑ صاکر فلگلے اور رحم تلتی اور بنارہی تھی کہ اکیبار گی اُس کی ماروتی بیٹی

کھلے یا نوں ننگے میٹی کے گھریس گئی اور دو متبط اُس لط کی کے س

یرماری اور کنے لگی - کا شکے تیرے بدلے خدا اندھا بیٹا دیتا توبیرا کلیج طفنڈ اہوتا اور باپ کارفیق ہوتا "

ایسے موقع اِس کتاب میں بیبیوں آئے ہیں میراتن سے برعكم ايني ال كے سازوسامان الحالة ، يوشاك اور رسم وراج كاذكركيا ب-اس كے برصف سے اُس زمان كى بہت سى اليسى باتيس اور چيزي معلوم موتي من جواب معدوم موكئيس ياملتي جاتي من ر ازبان کامعاملہ تواس کی فصاحت اور خوبی میں کلام نہیں ہوسکتا۔ اس کے علا وہ جو بات دیکھنے کی ہے یہ ہے کہ اسمیں سکرول محاور الفاظ اليسطة بن واج كل ول حال يا تخريب نظر منیں کے البعق توالیے ہی جواب متروک ہوگئے ہیں اور بہت ے ایسے ہیں جو انکھے اوجھل موجائے اور شجانے کی وجسے استعال مین نبیس اع-باری زبان کا دارومدار ایک مت تاب شاعول يررا اورشاع ي كاميدان زياده ترغزل كے لئے وقف تھا، وه السائل كه اس ميس زبان كى كمال مك كهيت موتى جس طرح شاءشاء سے سندلیتا ہے عام بٹھے لیکھے لوگ بھی شاءہی کی زبان کوزبان مانتے ہیں۔ لغت نولسول نے بھی اکٹرانیس کی بیروی کی اور ولواؤل كوطمول كرالفاظ اور محاور عجمع كروي - بمن سے لفظ إول ہی پڑے رہ گئے اور کسی لے خیال بھی ندگیا، اب ضرورت ہے کہ ایسے
افظوں کو جو آرٹے وقت پر کام آئے والے ہیں اور جن کے مفہوم کو
دوسرے لفظ اس خوبی ہے اوا نہیں کرسکتے، گمنامی سے نکالگر کام ہیں
ایاجائے۔ مثال کے طور پر جیند لفظ یمال کھے جاتے ہیں ،
"جومرو کھٹو ہو کھرسیتا ہے "گھرسینا ہے اچھا محاورہ ہے 'بیاری
سینا اب بھی اولتے ہیں۔
"جننے آدی وہال کے بزاری بڑاری نظر بڑے " یعنی خاص و عام آمیر

مط گئیں اور صرف کتا ہوں میں رہ گئی میں لیکن تغیر صرف الفاظ و محاورول ہی ہیں نہیں ہوتا بلکہ مرف و توسی بھی تبدیلی موجاتی ہے۔ بعض لفظ جو مذکر تھے مونث ہوجاتے ہیں اورمونث مذکر جلول کی ترتیب اور تركيب ميں فرق آجا آہے۔ لیض اوقات لفظول کے معنی مبل جاتھ میں یاان کے استعمال میں کمی مبشی موجاتی ہے اور اسی طرح کے ست سے ختیت تغیر پیرا ہو جاتے ہیں۔ باغ دہار کو لکھے سواسورس کے قرب ہوتاہے لیکن اس عرصے میں بھی بہت کچھ تغیر ہوگیاہے۔ جند التس جوم ف وتو کے کا ظامے نیز محاورے کے اعتبارسے خاص طور قابل غوريس بهال لكمي حاتي بس:-ا۔ جمع مونث اسم کے ساتھ فعل کی جمع ان سے یا مادی فعل کے سائد اصل فعل كي هي جمع - جيس « دوکشتیال امانت حصور میں اُس بری کے گذرا نبال " "ير مامين بوتيال تعين " " كھورے كى ماكيس ڈال ديال" " ع " كاستعال ما ترك بعض افعال كے ساتھ جواب حال ك محاورے کے خلاف ہے اور وکن میں اب تک رائج ہے۔ " القصه رات كوچيكے بير دونوں بھائي اور كو توال كے فرندے كے

"きとりいいのき "ذراسرت أنى توين الية تنيس مرده خيال كيا" "إس روائلي كے سنتے بى جوان كے أداب بجالايا -" "جي"لك" كارسنعال بغير" نه"كي جيسے :-"يرس نے بند فر جھوڑا جب الک وہ راضی ہوا" یہ فارسی کا ملبع معلوم موتا ہے۔ "وَالَّا" ق سَّلَمَ عَلَى عَالَقُ عِلَى :-"والانه عياك كاوليا بائكا" ير ورن كي كا عب اورغالبًا اسى سے وهوكا موام-الم شك اورغور مؤنث استغال بوئے ہيں، عوركوا بي مي لعص برائے لوگ مُونت لکھتے ہیں۔ سرسیراحد خال نے بھی غور کو مونث ہی "اب مير عنين شك آني" "خُمْ" كو بھي مُونت لكها ہے۔" خُيْس سونے كي-" سروطي" لمعنى عورت اوريتيم "معنى غلام استعال كيا ہے۔ ٧ ايك مير" تم كو"كي مير" تمول كو" لكها يد. "شابرتهاری محنت پر آوج کرکے تہوں کو بخشدے "

"بوارم زم بنى تتى "بوابنا يُرانا محاوره ب-"ناز كررما تقا" " نماز کردن" کا ترجمهد، اور سیلے نماز کرنا بھی استعال ہوتا تھا۔ بعض الفاظ كو المعين بهي فرق ما ما جانام - لعبني صبيع الوسلت من وسعى لكه بن -جميرات (جمعرات) مرضة (مرضع) ليكن ايك عكمه اصل لفظري لكم وما بي "كموتو صبيح" إب اس كى حكر" سهى" لكهية اور لولة إس-اكثرارُدومفنا ف مفناف اليه فارسى طرزياستعال كف كف بي، اور اردو حرد ف احدًا فت آخرس لکھے ہیں جیسے موافق معمول کے، تقرير وخوش كولي اس كى ا أيك عبد تواصا فت توصيفي لكهكر موصو كى جمع بناني ہے ،" اور خانہ زاد مورو نیول كى قدر سمجے گا " اگرخانهٔ زادکی اصافت کاتپ کی غلطی بھی مجمی جائے تو "موروثیوں" آج کل کی بول مال کے کاظسے میجے نہیں ہے۔ "سار" كالفظ جيس ، ما تذك لئے حكيد مكيد استفال موات تم سار كاميوب" " مرى" موكات اورشالی مندس ا بھی بعض مگر ایک آدھ لفظ کے ساتھ استعال في الحالمة ایک اورکناب نوط زمرص کے نام سے تی عوض زریں سے لیج ہے

ں میں اغیب عار در ولیتوں کے قصے بیان کئے ہیں، جیٹا ٹی وہ ٹودلکھتا<sup>ہ</sup> اس فاك يائ درويشان عي سي مرعوض زيس العقبة عارورو زبان فارسى مين ترتيب ديا اورعبارت شكفته سے كلدسته محالس كما-راج صاحب سرایا علم و مکین راجرام وین کداس عالی نش کے براور بزرگ ضاوند عدل و داد راج سيتل يرشا دا وربرا درميانه فياض زمانه راج مجواني پرشادادام السراقبالهم بين اس خيف كي تصنيف مطالعه فرمات اور حظ وافراتها ي - ايك روز فرماياك الركلام زبان مندى بس أتظام يا في مام كوبسهولت سرورائ بيس من خشنودي أفاكو بببودي ونيا وعقبي جان مررشتهٔ اوب کو ہاتھ سے ندویا اور زبان اردوس فلمیند کیا " میراتس کی طح زري على الني كتاب كاستانغ "باغ وبهار الني كالاب ( ١١١٥هـ) إسى قصيب فتقركرديين، حالات وي بين ايك اده عبكه فاس لنفح اور لوظر مرصع سے تعقیق ساختلات یا بایاتا ہے، اور معلوم کرنا مشكل ہے كەزرى كى نظر سے تحسين كى نوط زمرص كدرى تقى يانىيى ،البت نام سے شبہ ہوتا ہے کر ور دکھی ہوگی۔ دیباجے س کتاب کے نام کا کہیں و کرنیس مکن مے کے مطبع والول نے بیٹام (فوطر: مرصع )خود رکھ دیا ہو عجیب ات يب كراس يعي تايخ باغ وباري سنكالي ب-اس س ميرامن كى باغ وبهار اوراس كتاب كى تاليف ايك بى سنه كى موم بوتى

ہے۔ اس کی عبارت سادہ ہے بخسین کی فطرز مرصع کی طرح رنگین اور تشہید واستعارہ سے ملونئیں ہے۔ گرعیارت اور بیان ہیں کوئی خاص لطف نہیں ۔ ایک بات اس کتاب ہیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ذریں ہے اس قصے کو اس قصے کو فارسی میں بھی لکھا تھا اور اس سے ظاہر ہے کہ اس قصے کو فارسی میں بھی کئی شخصول نے تالبیٹ کیا ہے۔

ماغ وبهار میں ایک بات اور قابل غورمے میراتمن لے اپنی کتا کے دیاجے س کتاب کا ورا باحال بان کرتے ہوئے اردو زبان کی حقيقت كالعى وكركام - يربيان أغيس روايتًا بزركول عاسخام بيران منداول میں بیلے تفس معمول سے اردوز بان کے بنتے اور اس کے فشو ونما كا حال لكهام -اس كاخلاصه بيرے - نيزاريس سےمسلمانول كاعل موا اسلطال محود غزافى آيا . جرعورى اورلودهى بادشاه موك. اس آمدورفت كياعث تحيرز إن فيهندوسلان كي آميزش يائي-آخرامير تمورك .... ، ندوستان كوليان كي آن اوررمن سے لشكر كا بازار شريس واغل بوا، اس واسط شركا بازار أردوكملايا رب اكبر بادات وتخت ربين و سارول طرف كمكول سےساقوام قدردانی اورفیض رسانی اِس خاندان لانانی کی شن کرصفورس آکرج سوم ليس مرايك كى كويانى اور بولى حُدى مدى تقى -الحقيم بول سے آيس

لين وين سوواسلف، سوال جواب كرتے، ايك زبان مقرموني بي حفرت شابجال صاحبقران نے قلعُهمارک اورجامع سجدا ورشهرمیا وتعمیر کروایا... تب با وشاه ك نوش بهوكر مشن فرمايا اورشركوا بنا دار الخلافت بناياتب سے شاہجال آبادشهور معان اور وہال کے بازار کوار ویے معلقطاب دیا۔" "أميرتمورك عدے محرشاه كى باوشابت لمكه احرشاه اورعالمكي نانی کے وقت کک بیٹرھی بربیٹرھی سلطنت کیساں طی آئی، ندان زبان ارُووكي منجة منجة السي ينجي كركسوشمركي لولي اس سي مكرينيس كهاتي." كريس لخ اس زبان كى ابنى شهورا ورجام كنا بيب كوفي على و حیثیت قائم نبیں کی اور اس مغربی بندی کی ایک شاخ قرارو مرحمور دیائے ان کے دوسرے مقدین سے ہی راہ افتیار کی ہے ، اور اس برفارس عربی زبان كاافر جوفحاف مبنيتول سعمواع اس كونظراندازكرويا محقيقت يب بي كريد الك مخاوط زيان مي حس لة بالكل شي اورعالي د صورت افتيا کرلی ہے۔ اور اس نظرہ بھی اس کا دیجیٹا عزوری ہے۔ یہ ایک علیا مرسکلہ معسى ركاف كراف كالدموق أليس .

عبدالق

## بسم التداريم أريب

سجان التركيامانع بإكرس لاايمشى فاك سي كياكيا صورتیں اورشی کی مورتیں بیداکیں! یا وجود دو رنگ کے ایک گوراایک کالا اوربهی ناک کان اقد یا ول سب کو دیے ہیں، تشیرنگ برنگ کی شکلیس جدی جدی بنائیں ، کرایک کی بچ دھیج سے دوسرے کا ڈبل ڈول ملایں كرورون فلقت من حس كوياسي يحان ليخ - آسمان اس كى دريائے وحد كاايك بببلام، اورزمين ياني كابتاشه، ليكن يرتما شاہے كه سمند رمزارو ليرس مارتام، يرأس كا بال بكانتيس كريكتا جس كي يقدرت اوريكت م أس كى حدوثناميں زبان انسان كى كوياكونكى ہے۔ كھے توكيا كے! بہتر يون مح كرجس بات مين وم نه مارسكي في كابورت. عض سے نے فرش مک جس کا کہ بیر سامان ہے۔ حداس كى كركها جابول توكيا امكان إ حب يميرك كما بوس كيهيا النين-معرجو کوئی دعوے کرے اس کا طرا کا دان ہے

رات دن يه بروم هر تين صفت و كفت يرسرايك واحدكي صورت ديده فيران م میں کا ٹانی اور مقابل ہے نہ ہووے گا کھیو السي كميناكو فدائي بطرح شايان ب ليكن اتناجانتا ہول من لق ورازق ہے وہ برطع سے مجھ پرائس کا تطعت اوراحان م اور درود اس کے دوست رحس کی خاطر تین اور آسمان کو پیداکیا اوروم رسالت كادما جمع ماك مصطفى الله كالك ذريج السلئة رجائس إس قدى زقى مشورة وصامراكهان ناجونت الكي كهوا يون كويل كاليعبي قاعده وستوري اورائس كى آل يصلواة وسلام جومين باره امام. حريق اورنغت احدكوبها ل كرانف رام أبس آغازاك كوكرتا مول وع منظوركام یا آئی واسط اینے بی کی آل کے كرييسي كفت كومقبول طسيع خاص وعام منشا إس اليف كابيت كرسن ايك بنرار دوسويندره برسجرى اوراهاره سے ایک سال عیسوی مطابق ایک برار دوسوسات س فضلی

کے ، عدمیں اشرف الا بشراف مارکویس و لزلی گورز حبرل لارڈ مانگشن صاحب کے جن کی تعربیت میں عقل حیران اور فہم سرگردان ہے ۔ حبت وصف سردارول کو چاہئے اُن کی ذات میں خدائے جمع کئے ہیں ۔ غوش قسمت کی خوبی اس ملک کی تھی جو ایسا حاکم تشربیت لایاجس کے قدم کے فیمن سے ایک عالم لئے آرام با با ، مجال نہیں کہ کوئی کسو پر زبردستی کرسکے ، فیمن سے ایک عالم لئے آرام با با ، مجال نہیں کہ کوئی کسو پر زبردستی کرسکے ، فیمن سے ایک عالم لئے آرام با با ، مجال نہیں کہ کوئی کسو پر زبردستی کرسکے ، فیمن اور مجتبے ہیں ، سارے غریب وغربا وعادیتے ، فیمن اور مجتبے ہیں ، سارے غریب وغربا وعادیتے ، فیمن اور مجتبے ہیں ) چرجیا علم کا بھیلا۔ صاحبان ذمی شان کوشوق ہواکہ اُردو

كى زيان سے واقعت موكرمندوستا نبول سے گفت وشنو و كرس اور ملكى كام كو

بآگابی تمام انجام دیں اس واسط کتنی کتابیں اِسی سال بوجی فیمالیش

کے تالیف ہوئیں۔
جوصاحب واٹا اور ہندوستان کی زبان بولنے والے بیں، اُن کی خدمت میں گذار شس کر اُ ہوں، کہ یہ قصتہ جارورولیش کا ابتدا میں امیر خرو وہوں کے اِس تقریب سے کہا کہ حضرت نظام الدین اولیا زری زیجنش جواُن کے بیر تھے، اور درگاہ اُن کی وئی میں قلعے سے بین کوس الل درواز کے باہر مٹیا دروازے سے آگے لال بنگے کے باس ہے، ان کی طبیعت ماندی ہوئی۔ بہ مرشد کے ول بہلانے کے واسط امیر خسرو یہ تصد ہمشہ کتے، اور بیارداری میں حاضر رہتے ۔ الٹر نے شدروز میں شفادی، تب انھوں نے بیارداری میں حاضر رہتے ۔ الٹر نے شدروز میں شفادی، تب انھوں نے بیارداری میں حاضر رہتے ۔ الٹر نے شدروز میں شفادی، تب انھوں نے بیارداری میں حاضر رہتے ۔ الٹر نے شدروز میں شفادی، تب انھوں نے

پیدا بنا اوال یا عاصی گه گارمیراتن و تی والا بیان کرتا ہے، کہ میر برگ ہایوں پا دشاہ کے عہد سے ہرایک پا دشاہ کی رکاب ہیں گہنٹ گہنٹ کہنٹ مانفشانی بجالاتے رہے ، اور وہ بھی پرورش کی نظر سے قدر دانی قبنی چاہئے فواتے رہے ۔ جاگیرومنصب اور خدمات کی عنا بات سے سرفرائر کر کر الامال اور نہال کردیا ، اور خانہ زاد موروثی اور منصبدار قدیمی نہان مبارک سے فوایا جہنا نجی بید نقب بادشاہی وفتر میں واض ہوا ۔ جب ایسے گھرکی دکہ سارے گھر آس گھر کے سبب آباو ہے) یہ نوبی نبیجی کہ ظاہر ہے، (عیال راج بیال؟) تب سو برج مل جائے ہے جاگیرکو ضبط کر لیا ، اور احرشاہ درّانی نے گھرارتا لیے گھرارتا لیے گھرارتا لیے کی درانی نے گھرارتا لیے کی درانی نے گھرارتا لیے کیا ، ایسی ایسی تباہی کھا کرؤ کے ایسے شہر سے (کہ دطن اور جنم تھم میرا ہے ، اور

آنول نال ومیں گواہے) جلاوطن ہوا، اور ایسا جاز اکرجس کا ناخدایا دشاہ تھا) غارت ہوا سیں بے کسی کے سمندرس غوط كان لا ، دوية كوتنك كا آسرابت ع ، كنني بن لمبرة علم آلا مين وم ليا، كيم سنى كي براسي وم ليا، كيم سنى يادُن أكور وراكار المن افقت منه كى، عيال واطفال كوجهو الرتن تنها كشتى يرسوار جواشرف البلاد كلكتيمين آب و دانے كے زورسے آپنچا بيندے بكارى گذري، اتفاقًا واپ ولاور جنگ نے باوار اپنے ھو لے بھائی میر محر کاظم خاں کی آٹالیقی کے واسطے مقربیا۔ قریب دوسال کے وہال رہناہوا،لیکن نیاہ اپنانہ دیکھا جب شفی میر مادرعلی می کے وسیلے سے صنورتک جان گارسٹ صاحب بہادر (دام اقبالہ) کے رسائی ہوئی ۔ باے طالع کی مردسے ایسے جوال مرد کا داس باتھ لگاہے جائي كرون كي بطا أوس بنيس تويهي غنيت ع كرايك مكراً كهاكريا ول كفيلاكرسورسمامول اوركمس دس ادمي جيوفي ييد يرورش ياكردعاس قدروان كوكرية بس، خدا قبول كرے-حقیقت اردو کی زبان کی بزرگول کے منہ سے پول سنی ہے كردتى شرىندوول كے نزدىك يۇ بكى سے، الفيس كے راجا يرجا قدم ع وإلى ربق تق اوراين مها كها بولت تق مزاديس عصلال

کاعمل ہوا، سلطان محمود غزاؤی آیا، پیرغوری اور لودی با دشاہ ہوئے۔
اس آمدورفت کے باعث کچے زبانوں کے ہندوسلمان کی آمیزش بائی
آفرامیر جمور ہے گھرا ہے میں اب تلک ٹام منا دسلطنت کا
جلاجا تا ہے) ہندوستان کو لیا۔ اُن کے آلے اور رہنے سے لشکر کا
بازار شہر میں واضل ہوا، اس واسط شہر کا بازار اُردو کملایا ۔ پھر ہمایوں
بادشاہ پٹھانوں کے ہاتھ سے حیران ہوکر ولایت گئے، آخروہ ال سے
بادشاہ پٹھانوں کو گوشالی دی، کوئی مفسدیاتی نہ رہا کہ فقت و فساد
بر ہاکرے۔

جب اکبر با دشاہ تخت پر بیٹے تب چارول طرف کے ملکول سے سب قوم قدر دانی اور فیض رسانی اِس خاندانِ الا نانی کی سُنگر صفور میں آگرجمع ہوئے ، لیکن ہرا کیے گی گویا ئی اور اولی جُدی جُری تھی۔ ہوئے سے ایس میں لین وین سودا سلف سوال جواب کرتے ایک زبان ار دو کی مقرر ہوئی جب حضرت شاہ جمال صاحب قران کے قلا کہ مبارک اور جا مع سجدا در شہر میاہ تعمیر کروا یا اور تحت طائوس میں جوا ہر چڑوا یا اور دل باول ساخیہ جو بول ہراست کرطنا اول سے کھنچوا یا اور نواب علی مردان خال نہرکولیکر آیا، تب با دشاہ لے خوش ہوکر جشن اور نواب علی مردان خال نہرکولیکر آیا، تب با دشاہ لے خوش ہوکر جشن فرمایا اور شہرکوا پنا دار الخلافت بنایا۔ تب سے شاہرال آباد مشہور موا فرمایا اور شہرکوا پنا دار الخلافت بنایا۔ تب سے شاہرال آباد مشہور موا فرمایا اور شہرکوا پنا دار الخلافت بنایا۔ تب سے شاہرال آباد مشہور موا

(اگرم ولی جُری ہے ، وہ بُرانا شہراوریہ نیاشہ کہلاتا ہے) اور وہاں کے بازار کو اُردد کے معلے خطاب دیا۔

امیر تمیور کے عدید سے محد شاہ کی باد شاہت بلکہ احد شاہ اور عالمگیر ثانی کے وقت کل بیڑھی بیٹرھی سلطنت بکسال جائی ہی ، نیٹرھی سلطنت بکسال جائی ہی ندان زبان ار دو کی سبختے سبختے ایسی بنجی کہ کسوشہر کی بولی اُس سے مکر تہمیں کھائی ۔ لیکن قدر دائن منصف چاہئے جو تجویز کرے ، سواب خوالے بعد مترت کے جان گلکرسٹ صاحب سا وانا نکتہ رس بیدا کیا کہ جفول نے اپنے گیان اور اُگت سے اور تلاش و محنت سے قاعد ل کی کتابیں تصنیعت کیس ۔ اس سبب سے مہندو ستان کی زبان کا ملکول میں رواج ہوا ، اور نئے سرسے رونی زیادہ ہوئی ، نئیس توابی وستار و کفتار و رفتار کو کوئی مرانمیں جانتا ۔ اگرائی گنوارسے لو جھیئے تو شہروا کوئام رکھتا ہے ۔ خیر ، عاقلال کوؤنام رکھتا ہے ، اور اپنے تمین سب سے ہمتر بھتا ہے ۔ خیر ، عاقلال خود میدانند ۔

جب احد شاہ ابرالی کابل سے آیا اور شہر کو کھوایا، شاہ عالم ہوہ کی طون تھے، کوئی وارث اور مالک ملک کا نہ رہا، شہر بے مسر موگیا۔ سے ہے، بإد شاہت کے اقبال سے شہر کی رونق تھی، امکیار گی تباہی بڑی رئیس وہاں کے مئیں کمیں تم کمیں موکر جمال حس سے سینگ سمائے

وہان کل گئے یہ ماک میں ہونے وہاں کے دمیوں کے ساتھ شکت
سے بات جیت میں فرق آیا، اور بہت ایسے میں کہ دس بائی برس کسوب
سے دی میں گئے اور رہے، وہ بھی کہاں تاک بول سکیں گے۔ کمیں نہ کہیں ہوگو کی میں ہوئے فض سے افتیں سے کر دتی کا روڑا ہوکر رہا، اور اُس لے دربار اُمراؤل رہا، اور اُس لے دربار اُمراؤل کے اور میلے میں جھڑیاں سیر تا شا اور کوج گردی اُس شمر کی مدت میں اُس کا بول البتہ میں، اور وہاں سے سی نکلنے کے بعد اپنی زبان کو کا طویس رکھا ہوگا اُس کا بول البتہ میں کہ اور جا اُس کا بول البتہ میں میں ہوئے ہے۔ یہ عاج بھی سرایک شہر کی سیر کر آبا ور تا شا درکھتا یہاں تاک بہنچاہے۔

## شروع قصي

اب آغاز قصتے کا کرتا ہوں ، ذرہ کان دھر کرسنو اور ضفی کروسے سیں عار درولش کی اول لکھاہے، اور کنے والے نے کہا ہے، کہ آگے روم کے ملک میں کوئی شہنشاہ تھا، کہ نوشیروال کی سی عدالت اور حاتم کی سی سخادت اُس كى ذات ميں تھى - نام اُس كا آزاد بخت اور شر فسطنطنيه رجس كواستنبول كمتين )أس كايات تخت تفاراس كاوقت ميس رعیت آباد ، فزانه ممور ، لشكر مرفّه ، غرب غربا آسوده ، ایسے مین سے گذران کرتے اور توشی سے رہنے کہ مرامک کے طوس ون عید اور رات شب بات تھی۔ اور جتنے در دی رسب کترے جی خیرے اُٹھائی گرے وغايا زيتم مب كونست ونالو وكركرنام ونشان أن كالبني ملك بعريس شركها تقاساري رات دروازے كرول كے بند شروت، اور دوكائيس بارار كى كھلى رنتيس. راجى مسافر حبكل ميدان س سونا أحيا تے جاجاتے كوئي نداو حيمتاكم تهمار عصدمين كغ وانت مين اوركهان جاتے موج اس یا د شاہ کے عل میں ہزاروں شہر تھے، اور کئی سلطان علینہ

دیتے۔ البی بڑی سلطنت برایک ساعت اپنے ول کو خداکی یا واور بندگی سے عافل نذکرنا۔ آرام و نیا کا جوجا سیئے سب سوجود تھا، لیکن فرز ندکه زندگانی کا بھیل ہے اس کی قسمت کے باغ میں ندھا۔ اِس خاطراکٹر فارمند رہتا ، اور یا بخوں وقت کی نماز کے بعدا نیے کریم سے کہنا ، کدا کے النّہ اِ جمعا خرکو تو لئے بابنی عنایت سے سب کچھ و یا ، لیکن ایک اِس اندھے کھوکا ویا ندویا ۔ یہی این عنایت سے سب کچھ و یا ، لیکن ایک اِس اندھے کھوکا ویا ندویا ۔ یہی اربان جیس باقی ہے ، کرمیرانام لبوا اور یا نی ویوا کوئی نئیں ، اور شرے خزانه کوئی ایک میٹا میٹا جا گا مجھے دے ، تؤمیرانام اور اِس سلطنت کا نشان قائم رہے '۔

اسی امیدس با وشاه کی عمر الیس بسس کی ہوگی۔ ایک دان یش محل سے بال ہوگئے۔
علی میں نازاداکر کر وظیفہ بڑھ رہے تھے۔ ایکبارگی آئینہ کی طون خیال جوکرتے ہیں، توایک سفید بال موجھوں میں نظر آیا ، کہ ما نند تا رفقیش کے جیک رہا ہیں ہے۔ با وشاہ دکھے کر آبد بدہ ہوئے، اور ٹھنڈھی سائنس بھری۔ بھردل میں اینے سوچ کیا ، کہ افسوس! توئے آئی عمر ناحق برباد دی ، اور اس دنیا کی حص میں ایک عالم کو زیر وزیر کیا۔ آئیا ملک جو لیا ، اب نیرے کس کام آوگا؟ اگر کو گئا موت کا آجگا ، اگر کو گئا موت کا آج کا ، اگر کو گئا ہونے بھی ، تو بدن کی طاقت کم ہوگی ، اس سے یہ علوم ہوتا ہے ، کہ میری ون چئے تھی بوتا ہے ، کہ میری فقر رفین نہیں لکھا ، کہ وارث جھے اور تخت کا بیدا ہو ۔ آخرا یک روز مرنا ہے ، کہ میری تقر رفین نہیں لکھا ، کہ وارث جھے اور تخت کا بیدا ہو ۔ آخرا یک روز مرنا ہے ، کہ میری تقر رفین نہیں لکھا ، کہ وارث جھے اور تخت کا بیدا ہو ۔ آخرا یک روز مرنا ہے ، کہ میری تقر رفین نہیں لکھا ، کہ وارث حی تراخت کا بیدا ہو ۔ آخرا یک روز مرنا ہے ، کہ میری تقر رفین نہیں لکھا ، کہ وارث حی تراخت کا بیدا ہو ۔ آخرا یک روز مرنا ہے ، کہ میری تقر رفین نہیں لکھا ، کہ وارث حی تراخت کا بیدا ہو ۔ آخرا یک روز مرنا ہے ، کہ میری تقر رفین نہیں لکھا ، کہ وارث حی تراخت کا بیدا ہو ۔ آخرا یک روز مرنا ہے ، کہ میری تقر رفین نہیں لکھا ، کہ وارث حی تراخت کا بیدا ہو ۔ آخرا یک روز مرنا ہے ،

اورسب کچے تھیوڑ جاناہے، اِس سے بھی بہتر ہے کہ میں ہی اسے مچوڑ دو<sup>ل</sup> اور باتی زندگی اپنے خانق کی یا دس کاٹوں "

يريات اينے دل سي عفراكر، مائيس باغ بيں جاكر، سب مجرايكولكو جواب دیکر، فرمایا، کہ کوئی آج سے میرے یاس شاوے ،سب دلوان عام مين آياجاياكي ، اورائے كام مين سنعدرين - يدككر، آپ ايك كان میں جا بیٹے اور صلی مجھا کرعیادت میں مشغول ہوئے۔ سواے روائے اور اه جرائے کے کام نرها ۔ اِسی طح یا دشاہ آزاد بجت کو کئی دن گذرہے، شام کوروزہ کھونے کے وقت ایک جٹھارا کھاتے اورتین کھونٹ ما ٹی ہتے، اورتام ون رات مائ تازر رائد رست واس بات كا بامر ما يسلا رفتہ رقتہ تام ملک میں خبرگئی کہ باوشاہ نے بادشاہت سے ہاتھ کھیننے کر گوشنشینی اختیار کی - جارول طرف غنیمول اورمفسدول مے سراُ تھایا اور قدم إبني صب برصايا جيس ينها باملك وباليا ، اورسرانجام سرستى كاكيا. جال كيس ماكم تعي أن كي كم من فلاعظيم واقع موا- سرايك صوب س عرمنی برعلی کی حضورس بہنجی - درباری اُمراجتنے تھے جمع ہوئے اورسلاح مصلحت كي كي .

آخریے تجوز طلمری، کر نواب وزیرعاقل اورد اناہے، اور بادشاہ کا مقرب اورمنتدہے، اورورج میں مجی سب سے بڑا ہے، اُس کی خدمت

میں طبیں، دیجیں وہ کیا مناب جا تکرکتا ہے۔ ب عدہ امیروزیر کے ياس آئے اوركما ، باوشا مكى بيصورت ، اور ملك كى و معقيقت ، اگر منيد ا ورتنانل موا ، تواس محنت كأنك ليا موامقت مين جاماً رميكا ، بيم الله آنابت فل عدوزير أنا ، فذي وك حلال اورعلند ، نام عي خرومند اسم بأستى عقا، بولا، أكرم باوشاه ي مضور س آن كوشع كيام الكريم طوس سی حلیا ہوں ، خداکرے بادشاہ کی مرضی آوے جورور و بلاوے -بركه كؤسب كواين ساخه ولوان عام ملك لايا، أن كو ولال جمية ركوات دلوان خاص میں آیا، اور یا دشاہ کی ضرمت میں محتی کے م تھ کملا بھیجا کہ یہ يرغلام حاحزي، كئي ونول سيجال بهال آرانتين وكمها، اميدوارمو له ایک نظر و مکی کر، قدموسی کرول، آوغاطر جمع مو - بیرعض وزیر کی بادشاه یخ شنی ، از نسبکه قدامت اور خیرخوایی اور تدبیراور حال نثاری اُس کی جانتے تھے ، اور اکثرا سکی بات مانتے تھے ، بعد تامل کے فرمایا ، خرد مندکوبلالو بار يحب پروانگي موني. وزر حضور من آيا، آداب بجالايا، اوروسي کھ ارہا۔ و کھا توباد شاہ کی عجب صورت بن رہی ہے، کہ زار بڑاررونے اور وُبلانے سے آنکھول میں علقے برگئے ہیں، اور ہرہ زرد ہوگیاہے۔ خردمندکوتاب ندری بافتیار دورکر قدمول برجاگرا. بادشاه ك ما تقت سرأس كا أشاما ، اورفرما ما ، لو ، مجمع وكلها ، خاط جمع موني ، اب جاؤ، زباده

معے ناستا و تم سلطنت كرو يفرد مندس كر، وارس ماركر دويا ، اورع من كى ، غلام كوآب كے تصدق اورسلامتى سے بمیشہ بادشامت متيرہے بميكن جال بناه کی یک بیک اِس طح کی گوشہ گیری سے عام مل میں ته لک بڑگیا ہو اورائمام اس كا الحيانيين - يكيا خيال مزاج مبارك من آيا؟ الراس فانزاد مور وٹی کو بھی محرم اس راز کا کیجئے تو بہترہے ، جو کھ عقل ناقص میں آ و التا كرے۔ غلاموں كوجوبيرسرفرازيا كخشي ميں،إسى دن كے واسط،كه با دشاه عیش وآرام کریں، اور نک پرور دے تدبیر میں ملک کی رہیں۔خدانخوا ستیر جب فكر مزاج عالى كے لاحق موئى ، تو بند ہائے يا دشاہى كس دن كام اوليك بادشاہ نے کہا ہے کتاہے ، رج فکرمیرے کے اندرہے ، سوتد برسے باہم؟ من اسے مزومند مبری ساری عمراسی کاک گیری کے دروسرس کی، اب بیس وسال ہوا ،آگے موت باقی ہے، سواس کا بھی بیغام آیا، کرسیاہ بال سفيد بوليك . و د منل هر سارى رات سوئ اب مبح كوجى منهاكين اب لک ایک بیٹا پیدانه موا،جومیری خاطرجمع ہوتی،اس لیے ول سخت اُداس ہوا اور میں سب کھھیور بیٹھا جس کاجی جاہے ، ملک نے ، یا مال ے، مجھے کھے کام بنیں، لیکہ کوئی دان میں برارا دہ رکھتا ہوں، کرسب جھوڑ هيا الرجنگل اوربيارا ول مين تحل جا وُل ، اورمنه اين كسوكونه و كها وُل، اِسى طح يرحيندروز كى زندگى بسركروں - اگر كوئى مكان خوش آيا، تووہ البعظيم

بندكى ايني معبودكى بجالاؤل كا-شايدعا قبت بخيرمو - اورونياكو توخوب وكلها، كجيمره شايا - إثنى بات بولك اورايك آه جرك بادشاه حي بوغ -خرد مندان كے بات كا وزير تھا، جب بيشنرادے تھے، تب سے ب رکھا تھا ، علاوہ وانا اورنیک اندلش تھا۔ کھنے لگا، خدا کی جناب سے ناأمید بونا برگذ مناسبنیں ،حس لے میزوہ نرارعا لم کوایک حکم میں سداکیا جس اولادوسی اس کے زدیک کیا بڑی بات ہے ، قبلہ عالم اس تصور باطل کو ول سے دور کرو بنیں لو تام عالم درم برم بوجائے گا۔ اور پلطنت کس کس محت اورسقت سے تہارے زرگول اور قراح سالی ہے؟ ایک ذرہ میں ہا نف نے کل جا کیگی ۔ اور بے خبری سے ملک ویران ہوجائیگا۔ ضافخا بدنای حاصل بوگی اس برگی باز برس روزقیامت کی مواجاہے، کہ تھے بادشاه بناكر، انے بندول كوير عوالے كيا تھا، تو مارى رحمت سے ما يوس موا، اور رعيت كوحيران بريشان كيا-اس سوال كاكياجواب دوكي: بس عبادت هي اس روز كام نا وعلى اس واسط كه آدمى كادل خدا كا كھرب، اور يا دشاہ فقط عدل كے واسطے او تھے جائيں گے۔ غلام كى بي ادبي معان مو، گوسن كل جا ما اور نگل عير ما كام جوليون اور فقيرو كاب، ندكه بادشا مول كارتم اين جو كاكام كرو، صداكى ياد اوربند كي خيل مار رموقون نبيل -آب يديت شني بولى ،

وْصْدْهُوراشْمِس، لَرْكَالْغُلْس، فدا إس ماس بي وهوند وينكل س، المُرضِفي فرمائي. اوراس فددي كي عرصْ قبول كيجيُّه، تو بهتراول م ، كرجان ياه بردم اوربرساعت وصيال اينا غداكي طوف لكاكر وعا مانكاكري - أس كى درگا ه سے كوئى خووم نيس رما - دن كوبندولست ملككا اور الضاف عدالت غرب غرباكي فرمائيس، توند عداكے وامن وولت كے سائے میں امن وامان خوش گزراں رہیں ، اور رات كوعياوت كيمئے ، اوردرو ديميركي روح پاكونيازكركر. ورويش كوشنشين متوكلول سے مدد ليجيئه اورروزرات بيتيم اسيرعيال دارول محتاجول اورراند بيواول كو لردیجئے۔ ایسے اچھے کا مول اور نیک نیتوں کی برکت سے، خداجاہے توامید قى سے كر تهارے دل كے مقدر اور طلب سب اور سے بول - اور جس واسط مراج عالی مكتر مور المع، وه آرزوبراً وس، اورخوشی خاطر شراین کو ہوجا وے ۔ یروردگار کی عنایت برنظر مطفئے ، کہ وہ ایک وم سی جوجاہما معسور آمے - بارے فرد مندوزر کے الی الیسی عرف معروض کرتے سے آزاد بخت کے دل کو ڈھارس بندھی، فرما یا، اچھا توجو کہتا ہے بھلا یہ بھی كوكيس ، آ كي جوالله كي مرضى سے ،سو ہوگا .

جب با وشاہ کے دل کوتسلی ہوئی ، تب وزیرسے پوچیا ، کہ اورسب امیر و دبیر کیا کرتے ہیں ، اور کس طح ہیں ؟ اُس بے عرصٰ کی ، کہ سب ار کا اِن دولت قباد عالم کے جان ومال کود عاکرتے ہیں۔ آپ کی فکرسے سب جیران و بریشان ہو ہے ہیں۔ جال مبارک اپنا دکھائے توسب کی خاطر جمع ہو وے ۔ چنا پخے اس وقت ولوان عام ہیں حاصر مہیں۔ یہ شن کر بادشاہ یہ حاکمیا، انشاء اللہ تعالیٰ کا دربار کروں گا، سب کو کہہ دو حاصر رمیں بخردمند ہے وعدہ شن کرخوش ہوا، اور دو نول ہاتھ اُسٹا کردعادی کرجب کک یہ زمین و آسان بربا میں شارا تاج و تحنت قائم رہے۔ اور حضور سے رخصت ہو کرخوشی نوشی یا ہز نکلا، اور یہ خوشخبری اُمراوُں سے کہی ۔ سب امیر منسنی خوشی گھرکو گئے ۔ سارے شہریس آنند موکری تو تی یہ برجا گمن ہوئی ، کہ کل بادشاہ دربار عام کر بگا۔ جب کوسب خاند زاد اعلیٰ ادن اور ارکان دولت جیوٹے بڑے، اپنے اپنے یا نے اور مرتب پڑکر کرائے کا درمرتب پڑکر کی اور ارکان دولت جیوٹے بڑے، اپنے اپنے یا نے اور مرتب پڑکر کوٹے ، اور منظر عبوہ کی اور شاہی کے تھے ۔

جب ہرون چڑھا ایکبارگی پروہ اُٹھا، اور بادشاہ نے برآمدہوکر تخت مہارک پر طبوس فرمایا۔ نوبت خانے میں شادیا نے بیئے لگے سبون تخت مہارک پر طبوس فرمایا۔ نوبت خانے میں شادیا نے بیئے لگے سبون کے نذریں مبارکبادی کی گذرائیں۔ اور مُجے کاہ میں تسلیمات وکوزشا بجالائے موافق قدروننزلت کے ہرا بک کو سرفرازی ہوئی ،سب کے دل کوخوشی اور صبین ہوا۔ جب دو ہر ہوئی برخاست ہوکر اندرون محل داخل ہوئے، خاصہ نوش جان فرماکوخواب گاہ میں آرام کیا۔ اُس دن سے داخل ہوئے، خاصہ نوش جان فرماکوخواب گاہ میں آرام کیا۔ اُس دن سے

باوشاه ئے بہی مقرر کیا ، کہ ہمیشہ صبح کو دربار کرنا ،اور تعیہ سے بہر کتاب کانفل ، یا ور د وظیفہ پڑھنا ، اور خدا کی درگاہ میں تو بداستعفار کر کر، اپنے طلب کی دعا مانگنی ۔

ایک روزکتا ب میں بھی لکھا دیکھا کہ اگر کسی شخص کوغم یا فکرایسی لاحق ہو، کہ اُس کا علاج تدبیرسے نہ ہوسکے ، توجا سئے، کہ تقدیر کے توالے کرے، اورآپ گورستان کی طوف روع کرے، ورودطفیل بیغیر کی دوح ك أن كو بخشف اورايني تأيس نميت والووسم كرول كواس غفلت ونيوى سے ہشیار رکھے ، اور عبرت سے رووے ، اور خداکی قدرت کودیکھے ، کہ مجم سے آ کے کیسے کیسے صاحب ملک وخزانداس زمین پر سیدا ہوئے ولیکن اسان سے سب کوانی گروش میں لاکر، خاک میں طادیا۔ یہ کماوت ہے، چلتی کلی دیکھ کر، دیا کبیرا رو، و یاٹن کے بیج آ ، نابت گیانه کو ابجود يكفير سوائے ايك مٹى كے وهركے . ان كا كچه نشان باقى نيس با اورسب دولتِ دنيا گهربارال اولاد ،آشناد وست ، نوكر عاكر ، ما تعي طور ا چھوڑ کراکیلے بڑے ہیں۔ بیسب ان کے کھ کام نہ آیا ، بلکہ اب کوئی نام بھی ہنیں جاتا، کہ بے کون تے ، اور قبرے اندر کا احوال معلوم نیں (ككيرك مكور عيوني سان أن كوكها كئ ) ياأن يركيا بتى اورفدا سے کیسی بنی ۔ یے بائیں اپنے دل میں سوج کرساری دنیا کو سکھنے کا

کیل جائے، تب اس کے دل کاغنے بہند شکفتہ رمیکا، کسوطالت بس يرْمرده نه بوكا ويضعت جب كتاب س طالعه كي بادشاه كوفرون دورا كاكهناياد آيا، اور دونول كومطابق بإيا-ييشوق مواكه اس يوعل كرولكن سوارم وكراور بيطر مها طرائي وشامول كي طرح سے جانا اور ميرنامناسب نيس -بتريم كدلياس بدل كردات كواكيد مقرول مين ياكسى مروفلا گوشنشین کی خدمت میں جایا کرول، اورشب بیدار رہوں، شایدان مردوں کے وسیلے سے دنیا کی مراد اور عاقبت کی نجات میتر ہو۔ يات دلي مقر كركرايك دوزدات كومو في حيوف كري يين كركه اشرفي روي ليكر حيك قلعس بابر شكك اورميدان كي داه لى ، عائة جائة ايك كورستان سي منع ، منايت صدق ول سيدرود يره رب مع، اوراس وقت باوتنديل ربي هي، بلكة ندهى كماجابية. ایکیارگی بادشاہ کو دورسے ایک شعلیسانظر آیا، کہ مانند میج کے تارے كروشن م وليس اليفيالكياكه اس أندهى اوراندهيرى ميس ير روشني خالي حكمت سے نہيں - يا يطلسم سے ، كه اگر بھيكرى اور كندھك كوچاغ ميں بتى كے آس ياس چھڑك ديجة ، توكيسى ہى مواصلے ، چراغ كل نرموكا. ياكسو ولى كاچراغ ہے كرجاتا ہے، جو كچه مهوسو مو ، جيلكرو كھا جاتا شایداِس شمع کے نورسے میرے می گھر کاجراغ روشن ہو، اورول کی

مراد ملے ۔ یہ نبت کرکے اس طرف کو چلے جب نزدبک پہنچے ، دکھا تو جار فقیر بے نواکفنیاں گلے میں ڈالے ، اور سرزانو پر دھرے ، عالم ہے ہوشی میں خاموش بیٹھے ہیں۔ اور اُن کا یہ عالم ہے جیسے کوئی مسافرانیے ملک اور قوم سے بچڑ کر بے کسی اور فلسی کے بنج وغم میں گزفتار ہو کہ جیران رہ جا آبا ہے ۔ اسی طح سے بے جاروں نقش و اوار ہور ہے ہیں ، اور ایک جراغ بچر پر دھرالمٹھا رہا ہے ، سرگز ہوا اُس کو نہیں گلتی گویا فانوس اُس کی آسمان باہے ، کہ بے خطرے جلتا ہے ۔

آزاد بخت کو دیجے ہی تھین آیا کہ مقرر تیری آرزو اِن مردانِ ضلا کے قدم کی برکت ہے برآ وے گی، اور تیری آمید کا سو کھا درخت اِن کی اور تیری آمید کا سو کھا درخت اِن کی خدمت میں جل کراہیا احوال کہ اور گلبس کا شرکے ہو، شاید تجہ پر رحم کھا کر دعا کریں جربے نیا زکے بہاں قبول ہو۔ یہ ارادہ کر کرچا ہا کہ قدم آگے دھرے ۔ وہیں عقل نے سمجھایا کہ اے بہو قوت طلدی نہ کر، ذرہ و کھے لے . بھے کیا معلوم ہے کہ یہ کون میں اور کہاں ہے ملدی نہ کر، ذرہ و کھے لے . بھے کیا جانیں ہے واپوہیں یا غول بیا بائی آلے ہیں ، کہ آدمی کی صورت بن کر ہاہم مِل بیٹھے ہیں ، بہرصورت جلدی کرنا اور ان کے درمیان جا کرفل ہونا خوب نہیں ۔ ابھی ایک گوشے میں چیبکر وقیقت اِن درولیشوں کی جا ناچا میئے ۔ آخر بادشاہ نے یہی کیا کہ ایک حقیقت اِن درولیشوں کی جا ناچا میئے ۔ آخر بادشاہ نے یہی کیا کہ ایک

46

A 10 18

1

كوين أس كان كرفيكا جا بيطاك سوكوأس كراح كي أبط كى خبر نه جونى، اينا دهيان أن كى طرف لكاياكه ويكفية أبس ميس كيابات چيت كرتيس والفاقًا ايك فقير كوجينك أنى مشكر فداكاكيا ، وومينو قلندراس كى آوازسے چاك يے ،چاغ كواكسايا ، الهيب توروشن تھا انے انے استروں رحقے عرکے مینے لگے ۔ ایک اُن آزادول میں سے بولا ، اے یاران مدرد و رفیقان جمال گرد! بم جارصورتیس آسان کی گردش سے اورلسل ونهارك انقلاب سے دربدرخاك بسرايك مدت بيرس المراشد كطابع كى مدو اور تتمت كى يا ورى سے آج إس مقام بريام ملاقات مونى اوركل كااوال كي معلوم نيس كركيا بيش أوع، ايك كمت رس يا عبدا جدا موجاوی ورات بری بهاط موتی ہے ، ابھی سے بر برر بہانوب نیس، اس سے یہ بہترہے کواپنی اپنی سرگذشت جواس دنیامیں صب یہ بتی ہو (بشرطی معبوط اس میں کوٹری جرنہ مو) بیان کیے، تو یا توں میں رات ك ما ئ دب تقورى شب بائى رب تب اوط اوط ربي كم سموں نے کما یا اوی اج کے ارشا و ہوتاہے مے نے قبول کیا ۔ پہلے آپ ہ ايناا وال جود كيها مع شروع كيفي ، توسم مستفيد بول"

## سے پہلے درویش کی

پہلا دروکش دوزانو ہو بیٹھا اوراینی سیر کا قصتہ اس طی سے كنے لگا - يامعبود التر! ذره ادهرمتوجه بهو ، اور ماجرا اس بے سرد ما كانو يه سرگذشت سرى دره كان دهرسنو مجه كوناك ي كرديا زيرو زيرسنو جو كي كيش الى عيندت مريس أس كابيان كريا بول، تم مركبرسنو اے یاران! میری پیدائیش اوروطن بزرگوں کا مکے مین ہے۔ والداس عاجز كا ملك التحار خواجه احدثام براسو داكر تقاء أس وقت ميس كوني مهاجن یا بیپاری اُن کے برارنہ تھا ۔ اکثر شہروں میں کو تھیاں اور گی شتے خریدو فروخت کے واسطے مقرر تھے، اور لاکھول روئے نقد اور میس ملک ملک كى كھرميں موجو دتھى - أن كے بهاں دولائے بيدا ہوئے، ايك تو بهي فقير چوکفنی سیلی بینے ہوئے مرشدول کرحضوری میں حاصر اور اولیا ہے، دوسری ایک بین میں کو قبلہ گاہ نے اپنے جیتے جی اور شرکے سوداگریکے سے شاد كردى تقى - وه اپنى سسرال ميں رستى تقى ـ غوض صى كے گھر ميں اتنى دو اور ایک لڑکا ہو، اُس کے لاڈیار کاکیا ٹھکا ناہے ؟ مجھ فقر لے بڑے جاؤ چزہے ما باب كےسائے ميں برورش بانى، اور برهنا لكھنا سا مرى كا

كب وفن، سوداگرى كابى كهات روزنام سيكهن لگا يوده برس تك سایت توشی اور بے فکری سی گذرے، کھ دنیا کا اندیشہ ول میں نہ آیا يك بريك ايك بى سال من والدين قضائ التى سے مركف . عجب طرح كاعم مواجس كابيان نيس كرسكنا . ايك باركى يتنيم بوكيا -كوني سرر لورها براند را داس صيبت ناكما في سدات ول روما كرًا ، كما أبينا سب محموط كيا - جاليس ون جول ول كر كظ مهلم ميل في بكان ميول برع بوئ -جب فاكر س واغت بولى مب ا فقر کو باب کی بگوای بندهوائی، اور تھیایا۔ ونیامیں سب کے ماباب مرح آ مرسين اور ايخ تيني عي ايك روزمرنا ب- ليس عبركود، ائے گھر کو دمکھو،اب باپ کی عگرتم سردار ہوئے،انے کاروبارلین دین سے ہوشیار رمو ۔ تسلی دے کروے رخصت ہوئے۔ گماشتے کارو کی لذكر جاكر جينے تھے آن كر حاضر ہوئے ، نذري وي اور لولے ، كوشى فقد ومنس کی اپنی نظرمیارک سے دیکھ لیجئے۔ ایکیارگی حواس دولت بے انتہا پر بھاہ ٹری ، آنکھیں کھل گئیں۔ دلوان خانے کی تیاری کو حکم كيا فراشول ك فرش فروش تجهاكر حميت يرد عطونس تكلف كي لكاوي اوراهي الح فدم فكار ويدارو فركر كے يم كارے زرق رف كى يونتاكيس بنوادي - فقيرمسندير ككيدلكا كرميطا - وليسيسي آدمي غند

بھا کر طے مفت پر کھا نے پینے والے جھو کے خوشا مری آکر آشنا ہوئے اور مصاحب بنے۔ اُن سے آٹھ پر صحبت رہنے لگی۔ ہر کہ بیس کی باتیں اور زلیس واہی تباہی اِ دھراُ دھر کی کرلے، اور کتے، اس جوانی کے عالم میں کیتکی کی شراب یا گل کلاب کھبخوائے، ناز مین معشوقوں کو نبواکر اُن کے ساتھ دیجئے اور عیش کیجئے۔

غرص آدمی کاشیطان آدمی ہے۔ ہردم کے کمنے شنے سے اپنا بھی مزاج بھک گیا۔ مشراب اچ اورجوئے کاچرچا شروع ہوا۔ بھر تو یہ اوب ببینی که سوداگری عبول کرتاش مینی کا اوردینے لینے کا سودا موا اینے نوکراور رفیقول لے جب پیففات دیکھی جوجس کے اتھ ٹراالگ کیا گویا لوٹ محادی۔ کچھ خبر نہ تھی کتٹا روپیا خیج ہوتا ہے، کمال سے آیا اوركيده وإنام، مال مفت دل بي رجم- اس در فري كم كم كا اگر کنج قارون کا ہوتا تو بھی وفانہ کرتا کئی بیس کے عصص میں ایکبارگی بر حالت بونی که فقط لویی اور لنگونی باقی رسی - دوست اشناج وانت كانى روثى كهات تع ، اورجي عجر خون اينا مربات مي زبان سے شار كرتے تھے كا فور مو كئے . بلكه را وباط ميں اگركہيں بھينٹ ملاقات ہوائی لوآ تمين مي آرمنه ميمريية ، اورنو كرجا كرخد تنكار بهليه وهليبط خاص مدار ابت فانى سب جهور كرك رك الكيدك كي بات كالي جين والاندر باج

كے بيركيا تهاراحال ہوا؟ سوائے غماورافسوس كے كوئى رفيق نظمراه اب دمرى كى مفديال ميترنفيس جريباكرماني بيول. دومين فلق كالم كيسية اب بعوك كي فد لاسكا - لاجار بي الى كا بُرقد منه يروال كريه قصدكيا، كربس كياس جلئے ليكن يرشم ول سي أتى تقى كرقبار كامكى وفات كے بعد فديس سے مجمد سلوك كيا ، نه خالى خط لكها ، بلكه أس ك دو ا كِي خط خطوط ما تم يسى اوراشتياق كيو لكھ ،أن كا بھى جواب ايس غواب خركوش ميں فرجيجا - إس شرمندگى سےجى تو ندچا بتا تقا، برسوائے اُس کھرکے اور کوئی ٹھکا ٹانظریں نے مجھرا یوں تول یا پیادہ خالی ہاتھ گرتا یڑنا ہزار محنت سے دہ کئی منزلیس کا ط کر بہشیر کے شہر میں جاکراُس کے مکا برسيني - وه ما جائي ميراييعال ومكه كربلائيس لي اور گليول كوست روئي تيل ماش اور كالى محمد يرس صدق كئي - كيف لكى اكرم ملاقات سول بت وش موا،ليكن بهيا،تيرى يركيا صورت بني ؟ أس كاجواب ميس محدث دے سکا۔ آمھوں میں اسو ڈیڈ باکریکی ہورہا۔ بہن نے ملدی خاصى يوشاك سِلواكر حام مِن بهيجا. نها وهوكرووكير يف ايك مكان اینے یاس بت اجھا تلف کامیرے رہنے کومقر کیا۔ مبیح کوشریت اوراویا طواسوين ليته مغزى ناشته كو ، اورتمير عيمريو عضك وترييل عیلاری، اوررات دن دولؤل وقت پلاؤنان تلیئے کہا ب تحفہ تحفظ مزیدار

منگواکرانیے روبرو کھلاکھاتی سبطح خاطرداری کرتی۔میں نے دیسی تصدیع کے بعد جویہ آرام یا یا ، ضراکی درگا میں ہزار ہزار شکر بجالایا کئی مين اس فراغت سے گذرے كمياؤں اس فاوت سے باہر ندركها . ایک دن وہ بین چو باے والدہ کے میری فاطر کھٹی تھی کھنے لگی، ا بیرن اِتومیری الکھوں کی تنی اور ما با یہ کی موئی مٹی کی نشاتی ہے۔ تيرے آئے ميراكليما تفشرها مواجب تھے دكھتى مول باغ باغ مونى بول. تون مجھے نہال کیا ،لیکن مردول کوفدانے کمانے کے لئے بنایاہے كمرس منطف رمنا أن كولارم نهيس يبومرد كلفتوم وكركم سيتا ہے ، أس كو دنيا کے نوگ طعنہ بہنا دیتے ہیں بنصوصاً اِس شہرکے آدی جھولے باے بسبب تمارے رہنے رکس کے، اپنے باب کی دولت دنیا کھو کھا کر بىنونى كے كرول برايا يرانايت يوني قى دربيرى تمارى بسائى اورما اے ام کوسب لاج لکنے کاہے، نبیں تومیں اپنے پڑے کی جویا بناكر تحجه بينا دُن اور كليع بن وال ركمول -اب يد صلاح سے، كرمفركا قصدر و- خداجات تو دِن معرس اوراس حیرانی اورفلسی کے برلے ماط مجمى اورخوشى ماصل مو - يه بات سُن كر مجمع بهي غيرت آئي. أس كلفيحت پندكى - جواب ديا، احيااب تم ماكى حكيه مو، جوكهو سوكرول - بيرميري مرضى بار گھریں جائے بیاس توڑے اشرفی کے اسیل لونڈ اول کے اجمول میں

اواكرميرے.آگے لار كھے،اور لولى، إبك فافله سوداگروں كا دمشق كو جاتاب. تم إن روبيول سي صنى تجارت كى خريدكرو - ايك تاجرا ياندا كرا الركرك. وتاويركي لكموالو، اورآب في قصد دمشق كاكرو-وال بب فيريت سے جائن في ايا مال مع منافع سمج اوجو ليجوا آب جيو - ئين وه نقد ليكر بازارس كيا ، اسياب سودا كرى كاخريد كركر ايك يرك سودالرك سيردكيا - نوشت وفوائدس خاطرجع كرلى . وه تاجر دریا کی راه سے جمازیر سوار ہو کرروانہ ہوا . فیٹر نے شکی کی راہ جینے کی تیار كى جب رخصت بوك لكا بين لا ايك سرى يا و بيارى اوراك كلورا جُراوُسانيس تواضع كيا ، اورمهائي ميوان ايك ماصدان مي بوركرمرذ سے لیکاویا اورجیا گل یا فی کی شکاربندسی بندصوادی - امام صامن کا رویہ بیرے بادو رہا نمط ، دی کاٹیکا ماتھے پرلگار آنسونی کر اولی ، سدهارد! نهيس فداكوسونيا ، ميخه وكهائ جاتيره ، إسى طح جدايات وكمائيو بئي ك فاتوخيركي بره كركها، تهاراهي الترحافظ م، مي ك قبول کیا۔ وہاں سے علی کھوڑے برسوار موا ، اور ضراع توکل بر بعروسا كركے دومنزل كى ايك منزل كرا ہوا دمشق كے ياس جابينا۔ غرض حب شہر کے دروازے برگیا ، بت رات جاچکی می ، دریان اوز گاه یا ول سے وروازہ بندگیا تھا بیں سے بہت منت کی کرسافرول

دورسے وصاوا مارے آنا جول ،اگرکواڑ کھول دو شہرس جاکر دائے گیاں كآرام يا ول- اندس مرك كراوك. إس وقت درواره كمول كاكم نبيل ، كيول انني رات كئے تم آئے ، جب ميں ينجاب صاف أن سے سنا، شرنیاه کی داوار کے تلے گھوڑے رہے اُر زین اوش جیا کر بیٹا، جا كنه كى خاط إوهم أوهم شلف لكا جس وقت آوهى رات إوهراورا وهي رات أوهر ہوئی، سنسان ہوگیا . و کھٹا کیا ہوں کہ ایک صندوق قلعے کی ديواريس في علاآ ما ع - يروي كرئيس اصنع مي مواكريد كي طلسم ي فايدفداك ميرى حيراني وسركرداني يردتم كهاكز فزاند غيب عاعنايتكيا حب وه صندوق زمين برعمرا ورت ورتين ياس كيا ، وكيها توكاله كا مندوق ع - لا مح سے أسے كھولا ، ايك معشوق خولصورت كامنى سى عورت جس كے د كھفے سے ہوش جا تارہے) كھا يل لهوس تربتر أكھيں بند كئے پڑى كليلاتى ہے، آہت آہت بونط معتبين، اور يہ اوازمن سے كلتى ے، اے كم بخت بے وفا! اے ثل لم رجنا! مراس بھلائى اور مبت كابى تفاجرة كيا ؟ عبلا ايك زغم اورهي لكا بين في إينا تيرا الضاف غداكو سونیا۔ بر ککراسی بے ہوشی کے عالم میں دو یٹے کا آنجل مذیر لے لیامیری طرف دهيان ندكيا ـ

فقراس كود كيه كرا وربيات شن كرشن مواجى مين آيا، كسى ليصا

ظالم الله اليس نازنين صنم كوزخى كيا كيائس كول مي آيا؟ اور الله اس ركول كرطايا؟ أس كے دل من توعيت اب كك ياقى ہے جواس جال کندنی کی حالت میں اُس کوباد کرتی ہے۔ میں آپ ،ی آپ برکدرہا تھا،آوازاس کے کان میں کئی۔ایک مرتبہ کیرامنے سرکا كر محمد كود مكها جس وقت أس كى تكامين ميرى نظرول سے لاس ميني عَشَى آك اورى سناك لكاروزور اليختيس تفانيا جرأت كرك پیچیا، سے کمو تم کون مواور یہ کیا ماجراہے؟ اگر بیان کرو تومیرے دل کوشلی ہو بین کرا گرم طاقت بولنے کی ناتھی آجتے سے کما شکرے۔میری مات زخول کے مارے یہ کچے بوری ہے۔ کیا ٹاک بولول ؟ کوئی دم کی ممال ہول،جب میری جان کل جاوے توخداکے واسط بوال موی کرکے مجم بد بخت کو اسی صندوق میں کسی جگر گاڑد بجو۔ تو میں جھلے بڑے کی زبان سے نجات یا وَل اور تو و اُمْل تُواب کے ہو۔ اُمْا اول کرمیت ہوئی۔ رات كو تي سے كھ تربير زموسكى، وه صندوق اپنے ياس أتحالايا اور كھڑياں گنے لگا كركب اتنى رات تام ہو تو فج كو شرسي ماكر ہو كھ علاج اس کا ہوسکے بہ مقدورا پنی کروں ۔ وہ تھوڑی سی رات الیسی میاڑ ہوگئی کہ دل گھراگیا۔ بارے خدا خدا کر نبیج جب نزدیک ہوئی، مغ بولا، آدیمو اُلی آواز آیے لگی۔ بیس نے فجر کی نماز بڑھ کرصندوق کو خورجی

بین کرما جونمیں درواڑہ شہر کا گھلا ، میں شہریں داخل ہوا۔ ہرایک آدی اور دُکان دارسے حویلی کرائے کی آلماش کرنے لگا ۔ ڈھونڈھے ڈھونگے ایک مکان خوش قطع نیا فراغت کا بھاڑی لیکرچا اُٹرا۔ پہلے اُس معشوق کومندوق سے مکالکر روئی کے بہلوں پر طائم جھپونا کرکے ایک گوشے میں لٹایا، اور آدی اعتباری وہاں جھوٹر کرفقیر جزاح کی تلاش میں مکالہ۔ ہرایک سے اوجھٹا بھرتا تھا کہ اس شہر میں جزاح کارگر کون ہے اور کھال رہتا ہے ؟ ایک شخص نے کہا ، ایک جیام جزاحی کے کسب اور کھی کے فن میں بھا ہے ؟ اور اس کام میں نہا ہے باروہ بھی جی آ کے گھے ۔ وہ اس محقے میں رہتا ہے ، اور اسی تدمیر کرے کہ ایک باروہ بھی جی آ کے ۔ وہ اس محقے میں رہتا ہے ، اور اسی نام ہے .

یس بر فرده سنکر بے اختیار جیا ۔ تلاش کرتے کرتے ہتے ہے اُس کے دروا دے پر بہنچا ۔ ایک مرد سفیدرلین کو دلمیز رہ بیجا دکھا ، اور کئی اُدی مرتم کی ٹیاری کے لیئے کچھ جیس پاس رہے تھے ۔ فقیر نے مارے نوشا مرک اور جی اس میں تما را نام اور خوبیال سنگر آیا ہول ۔ ماجرایہ ہے کوئیں اپنے کلک سے تجارت کے لیئے چلا ، قبیلے کو بسبب عجت ساتھ لیا ،جب نزدیک اس شہر کے آیا ، تھوڑی سی دور رہا تفاکد شام طبکی ، اُن وکھے کہ بس رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے کے کہ بس رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے کے ساتھ کے سے بین رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے کے ساتھ کے ساتھ کو بسات کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی بین رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے ساتھ کی بین رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے ساتھ کیا ہوں کا میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے ساتھ کیا ہوں کا میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے ساتھ کیا ہوں کا میں رات کو بیانا مناسب نہ جانا ، میدان میں ایک درخت کے سلے ساتھ کیا ہوں کے ساتھ کیا ہوں کیا

?

عرض اُس مرد خدائے سب زخموں کو ٹیم کے پانی سے دصور ھاکر منا کیا جولایت طاکوں کے پائے اُخبیں سیا ، باقی گھاوُں براپنی کھیسے سے ایک و بیا تکال کرکتنوں میں بٹی رکھی ، اور کتنوں بر بھیا نے بہڑھا کر پٹی سے بازھ دہا اور بنایت شفقت سے کہا ، میں دونوں وقت آیا کر ونگا ، تو خبر وار دم بولیسی حرکت نے کرے جو ٹا بکے ٹوط جائیں ۔ من کا شور با بجائے غذا اس کی ملق میں جوا ہوا وراکٹر عرق بدر مشک گلاب کے ساتھ دیا کیجئو جو قوت رہے۔ یہ کسکر رخصت جا ہی بیس نے بہت منت کی اور ہاتھ جوڈ کر کہا ، تہا ری تشغی دینے سے بیری بھی زندگی ہوئی ، نمیس و سوائے مرائے کے کچے سوجتا نہ تھا ، خدا تہیں سلامت رکھے عطر پان دیگر رخصت کیا ، ئیس رات ون خدمت میں اُس پری کے حاضر رہتا ، آرام اپنے اوپر حرام کیا ۔خدا کی درگاہ سے روز روز اُس کے چنگے ہوئے کی دعا مانگتا ۔

ا تفاقًا وه سوداً كريسي آبيونيا ، اورمبرا مال امانت ميرے والے كيا-ين ك أس أوك يُوك ع والا، اور دارو ورمن مين خرج كرك لكا. وه مرد برَّل بمشر آتا ما المفور عوص من سي رقم عمر كراتكور كرلاك. بعد كئي وان كي عسل شفا كاكيا ، عجب طرح كي خوشي حاصل مولي فلعت اور اشرفیاں مینی حجّام کے آگے دھیں ، اورائس ری کومکلف فرش کھیا کرمند ربطها یا فقیرغر ببول کو بهت سی خبرخیرات کی . اُس دن گویا با دشامت مفت اَقلیم کی اس فقیر کے ہاتھ لگی ، اوراس بری کاشفایا نے سے الیسار گگ کھراکہ محفراسورج کے مان حکینے اور کندن کی طرح و مکنے لگا فظر کی مجال نہ تھی ہو اُس كے جال ريظهرے - فينز بر سروتيم اُس كے حكم ميں حاضر ديتا ، جو فرمائي سو بالآناءوه استحسن مح غرورا ورسرداري كوماغس جوميرى طوت مجمو و کمینتی تو فر ماتی ، خبروار ، اگر تھے ہماری خاطر منظور ہے تو ہر گز ہماری مات میں دم نه مارئيو ، جوم كميس سويلا عذر كينه جائيو، ايناكسي بات مي وخل ناكرلو بنيس آبیا ویگا۔اُس کی وضع سے بیمعلوم ہو اتھاکہ تق میری فدمت گذاری اور

فرمال برداری کا أسے البقہ منظورہے۔ فقیر بھی اُس کی بے مرضی ایک کام خرار اُس کا فرما نا بر سروشیم بجالا آ

ایک مذت اسی ما دونیازس کٹی جواس مے فرمایش کی، دونھیں يس الا لاكرما مركى -إس فقيرياس ج كي مين اور فقد السل و نفع كا تقارب مرف بوارأس بيكان مك يس كول اعتباركر عبوقوس وامس كام على آخر تخلیف روزم کے خرج کی ہوسے لکی، اِس سے ول بت تھرایا، فکر سے دیل ہوتا میل جرے کارٹاک کلیجوال ہوگیا ،لین کس سے کمول جو کھ ول برگدری سوگذری ، قرورولیش برجان ورولیش -ایک ون اس بری سے اف شعورے دریا فت کے کما "اے فلانے ایری فدمتوں کا مق ہاے جى ين نقش كالجرب، برأس كاعوض بالفعل بم سينيس بوسكنا -الروا خرج مزوری کے کچے درکار موقوائے ول میں اندیشہ نکر ایک کواکا غذ اور دوات قلم حاصر کر۔ میں سے تب معلوم کیا کسی ماک کی پاوشا شرادی ہے يواس ول ووماغ سے كفتكوكرتى ب- في الفورقلمدان آكے ركھ ديا، أن أي ك أيك شقه وسخطافاس سے لكي كرميرے والے كيا اور كها، قلع كے باك تراوليا ہے ، وہاں اُس كوچين أيدويلي بڑى سى ہے ، اُس كان كے مالك كا نام سيدى بهارج - توماكراس رفع كوأس ملك بيجاوك: فقرموافق فرمان أس كرأسي نام ونشان يومنزل مقصور كم جابيخا.

دربان كى زبانى كيفيت خط كى كملائيجى - دونميس سنتي بى المصشى وا خلصورت ايك يسيناط صارسي عور بالزكل آيا-اكرميرنگ سانولاتها ركوباتمام نك عرابوا مير عاق عضطك ليا، ندولان كه وهاقي قدمول کیم اندر حلاکیا - تفوری وریس کیاره کشتیال سربه مرزرافیت کی تورہ اوٹ بڑے جھے علاموں کے سربروھرے یابرآیا۔ کما اس جوان کے ساته جاكر جو كوشت ميني دو . ميس عي سلام كرفست مواسية مكان سلايا آدمیول کودروائے کے باہرسے رخصت کیا۔ دوکشتیال ا ماث حضور ين أس يرى ك كذرانيان - و مكه كرفرها يا سيد كياره بدر الشرفيول كي ا ورخرج ميل لا مدارزاق عيد فقراس نقدكو يكر عزوريات مي خرج كرك لكاراكرم خاطر جمع بوني يردل بي يفلش ري ياالمي! يه كيا صورت ع ؟ بغير لو مح كي اثنامال كاتشاصورت ابنى ك الك يرزے كاندرميرے حوالے كيا ، اگراس يرى سے ير تعبيد لوچھول، تو أس ك بهدى منع كركهاتها. مارے درك دم نيس مارسكنا تها. بعد آ کھ دن کے وہ مشوقہ تھے سے مخاطب ہوئی کر "حق تعالی ك آدى كوا سَانيت كاجامه عنايت كياب كه خصف نرميلا مو، الرح مُلك كيرے سے أس كى آدميت ميں فرق نبيب آتا ، برظام ريس خلق الشركى نظول میں اعتبار نہیں یا تا۔ دو توشے اشرفی کے ساتھ لیکر چوک کے

چراہے راوست سوداگر کی دو کان میں جااور کھ رقم جوام رسین میت اور دوناعتیں زرق برق کی مول لے آ۔" فقیروونیس سوار ہو کراس کی ووكان ركيا و وكما تواكب جوال شكيل زعفراني جوراسيف كدى يروميها مع اوراس کا برعالم ہے کہ ایک عالم و کھنے کے لئے دکان سے بازار ک كظرام وفقيركمال شوق يزديك جاكرسلام عليك كركر بلطا اوروج چیزمطلوب تلی طلب کی میری بات جیت اُس تشرکے باشندول کی ی ندهی - اُس جوان نے گرم جوشی سے کہا ، نوصاحب کو جا سئے سب موجودہے،لیکن برفرمائے کس ملک سے آنا ہوا؟ اوراس اجنی شہریں رمنے کاکیا یاعث ہے؟ اگراس حقیقت سے مطلع کیے تومریا نی سے بديرنيس،ميرت نئيس اينا احوال ظامر كرنامنظور ندتها كي يات بناكراور جوامر وشاک لیکراورقمیت اُس کی دیکررضت ماہی-اُس جاان نے رو كي تعليك موكركها ألي صاحب إارتم كواليسي مي نا اشنا في كرني تفي، تربيد دوستى اتنى كرى سے كرنى كيا صرورتنى ؟ بيك ادميول ميں صاحب سلامت کایاس بڑا ہوتاہے۔ یہ بات اس مزے اور اندازسے کمی ب اختیار ول کو بھائی اور بے مروت ہو کر وہاں سے اعتماانسانیت كے مناسب نه جانا ۔ اُس كى خاطر پھر بیٹھا اور بولا، تتمارا فرمانا سرائھو ير و فيس ما عربول "

ات كفي بن فوش موا منس كيف لكان اكراج كے دن غیب خامے میں کرم کیئے تو تمہاری بدولت محلس خشی کی جاکردو مارکھری ول بهلادي اور کھ کھانے بینے کاشغل ماہم بیٹی کرکری۔ فقر ہے اُس يرى كوكبهواكيلانه جيوزانفا،أس كي تنائي ياد كرُحند درحند عذركتے ، ير اس جان نے ہرکزنہ مانا۔ آخر وعدہ اُن جیزوں کو پینے کرمیرے جرانے کا ليكرا وقسم كهلاكر رخصت دى مين دُكان سے أَلَيْ كرجَوَا برا وَفِلْعَتَيْنِ أَسَ يرى كى خدمت من لايا - أس لے قيمت جوابركى اور تقيقت جوہرى كى يوهمي يئي لي ساراا حوال مول قول كا اورمها في كے بجرمولے كا كهرسنايا فرمائ لكي، آدى كواينا قول قرار لوراكرنا واجب مع بهس خداكي تحسياني مين چھور کرانے وعدے کو وفاک منیافت قبول کرنی سنت رسول کی ہے۔ نب مَن ك كها ، مبرادل جا بتانيس كتهيس اكيلا حيور كرجا ول ، اور حكم يول ہوتا ہے، لاچارجا ماہوں، حب ملک آؤنگادل بیس لگارسگا- یہ کمکر بھر اس جوہری کی وُکان رکیا ، وہ موندھ پر پیٹھا میرا انتظار کھینچ رہا تھا۔ وی ح ،ى لولا أو مهر بان ، برى راه د كها في-" وبين الله كرميرا ما تع كوليا اورجلا ، جائة جائد ابك باغيس كاليا وہ بڑی بہار کا باغ تھا، وس اور نمرول میں فوارے بھو میں تھے، میرے طع برطع كي رج تقي براك ورخت مارك إد ي كيموم رما تقا

رنگ بنگ کے جا اور اُن رہی جھے کرنے تھے، اور برمکان عالیتان يس فرش تقرا بھاتھا۔ وہاں لپ نرایک بنگے میں جاکر بنھا۔ ایک وم کے بعدآب القار حلاكيا، بعيردوسرى لوشاك معقول بين كرايا بني في ومكهكم كها"سبحان التراميم بددور- منكوسكرايا اوربولا"مناسب بيرب كرص بی اینالیاس بدل ڈالیں۔ اُس کی فاطریس نے بھی دوسرے کیڑے بینے أس جوان سے بڑی ٹیب ٹاپ سے تیاری منیافت کی کی اور سامان فوشی كاجساجا من موجودكيا-اورفقر صحبت بت كرم كرمز على ياتس كري لگا۔ اتنے میں ساقی صراحی وییالہ تبور کالیکرجا ضربواا ورگز ک کئ قسم کی لاکے رکھی۔ نمکدان مین دیے، دورشراب کا شروع ہوا جب دوجیارجام کی نوبت مینی جار اطے امرد صاحب جال زلفیں کھوتے ہوئے مجلس من آئے گانے يجانے لکے۔ یہ عالم ہوا اور ایسا سال بندھا اگر تان مین اس گھڑی ہوتا، تواني تان بيول جانًا، اور بيجو باؤرا سنكر يا وُلا موجاتًا - اس مزيس الكياركي وه جوان السو كعرلايا ، ووجا فطرے بے اختیار کل بیے اور فقیرے لولا-اب بهاري تتهاري دوستي جاني بوني ليس ول كاجب دوستول معيميا أكسو مرب میں درست نہیں ۔ ایک بات تے کلف آشنانی کے بعرف کتا ہو الصحروتواني معشوقه كوبلواكراس مجيس مين نسلي اينے دل كى كرول -اس کی جدائی سے چی نمیں لگنا۔

بيربات ايسے اثنتياق سے کہي كہ بغير ديكھے جوالے فقير كاول بھي نشاق موا مَیں نے کیا . مجھے تہاری خوشی در کارہے ، اس سے کیا ہنر؟ در نركيجيً ، بيج معشوق بن مجرا جيانيس لكماء اس جوان لي جاون كى طرف اشارت كى، و ونھيس ايك عورت كالى كلوڭى كھبتتى سى ح<u>سك ويكھنے</u> ے انسان بے اجل مرجاوے جوان کے پاس اُن بھٹی۔ فقراس کے دیکھنے ہے درگیا۔ ول میں کما ہی بالمحبوب ایسے جوان برزاد کی ہے جس کی اثنی تعرايف اوراشتياق ظامركيا! يس لاحل راهك ريب بورها، أسى عالم يس مین دن رات محلس نتراب اور راگ رنگ کی جمی رہی، حویقی شب کوغلیہ نشه اور نیند کا ہوا میں خواب عقلت میں بے اختیار سوگیا، جب صبح ہولی اُس جوان نے جگایا ، کئی بیا بے خاشکتی کے پلاکراٹی معشوقد سے کہا،اب زيادة تكليف مهان كوديني خوب نهين. رواوٰں ماتھ کرا کے المجھے ، میں نے رحصت مائلی خوشی برخشی اجاز دى، تبئي سے ميدائے قدي كيرے بين لئے اپنے كركى راه لى، اوراك یری کی خدمت میں جاحا حزموا۔ گرانسا آنفاق کیجو نہ ہوا تھا کہ اُسے تها چیور ارشب باش كهيس موامول -إس تن ون كي غير حاصري سے نهايت نجل وكوعذركما ووفقته ضافت كاوراً سك ندرخصت كرشكا ساراع ص كما وه ایک دانازمانے کی تھی بہتے کرکے بولی، کیامضا کھا گرایک دوست کی خاط

رہنا ہوا؟ ہم ك معاف كيا ، ترى كيا تقصير ہے ؟ حب آدى كسوك كرمانا ب تباس كى مرضى سے بيرانا ہے، كيكن يمفت كى مهانيال كھايى كر حیکے بور ہوگے یا اس کا بدلا بھی آثار و گے ؟ اب بہ لازم ہے کہ جا کر اُس سودار ع كواسينسا تقيل آؤ، اوراس سے دوميند منافت كرو- اور اسابكاكي اندافي بنين فالكرم سايك ومسي سيالوا ومرتبار موجاول اور برخوی محلیس منبافت کی رونق باویکی: فقیرموافق حکم کے جو ہری ماس کیا اوركها، تمهارا فرما ما تومي سرائكمول سے بالايا، اب تم يعي مرباني كي راه سے بیری عن فیول کرو۔ اُس لے کماجان ودل سے ماخر ہول ۔ تبين الاس بندے كم تشريف ليد بين غريب الدادى م-اس وال لابت من اور مل كن رُس لا ينط نه جمورا حب تلک وہ راضی ہوا، سائفہی ساتھ اُس کو اپنے مکان برنے جلا-بكن راه بين بي فكررًا أتا تفاكه أكرَّج ايني تنسُن مفذور بوتا تواليي توفع كُرْناك بريهي مُوسَّى بوتا - اب مين اسے لئے جاتا ہول، ويكھنے كيا اتفاق ہوتا ہے۔ اِسی عض عن میں طرکے نزد ما سینیا ، توکیا دیکیتا ہول ؟ کہ درواز يردهوم دهام مورى م- كليار عبى جهار ومكر حركا وكيام البال اورعصى ردار كفرها بين جران بواليكن اينا كريا نكر قدم اندر كها، دیکھا او تام حیلی میں فرش کلف لائن ہرمکان کے جا جا جھا ہے۔

اورسندی گی ہیں۔ پاندان، گلاب پاش، عطودان، پیکدان، چگری، نرگس دان قریبے سے دھرے ہیں۔ طاقوں ہیں رنگترے کنولے، نازیکیاں اور گلا ہیاں، رنگ برنگ کی جنی ہیں۔ ایک طوٹ رنگ آمیزا برک کی طفیوں ہیں جواف کی اور شال کی بھار ہے۔ ایک طوٹ تھا ڈاور سروکنول کے رقی ہیں، اور تنام والان اور شرفشینوں میں طلائی شمع دالوں برکا فوری شمعیں جرھی ہیں، اور جراؤ فانوسیں اوپر دھری ہیں۔ سب آدمی اپنے محمدول پر ستعدیی ، باوری خالے میں دیکیں شفیلا اس دیا کی گھڑو نجیول فالے کی ویسی ہی تیاری ہے، کوری کوری شلیال رویے کی گھڑو نجیول کی موافیوں سے دھی رکھی ہیں، آگیاد کی دوری کوری کوری شلیال رویے کی گھڑو نجیول کی دوری کوری کوری کوری کوری کوری کا کہ دورے کی کرویے کی کھڑو نہیوں بیروں نورے کی کھڑو نجیول بیروں نورے کی کھڑو نجیول ہیں، اور شکی کھڑو سے دھرے بردن کے آب خورے لگ رہے ہیں، اور شورے کی مراحیاں ہی برمین ورپی میں۔

غرض باب بادشا باندموجود به اور کفینیال ، بجانظ ، بھگتیهٔ کلاونت، قرآل ، ابھی بوشاک بینے سازے سرطان ماضر ہیں۔ فقر کے اس جوان کو سے جاکر مسند پر بھایا اور دل ہیں جیران تھا کہ یا آئی ہا اتنے عرصی میں میرسب تیاری کیول کر مہوئی ؟ ہرطرف دیکھا بھر تا تھا لیکن اُس پری کا نشان کہیں نہ بایا ۔ اسی جشجویں ایک مرتبہ باوری خالے کی طرف جانکا ، دیکھتا ہول تو وہ نازنین ایک مکان میں گئے میں کرتی، طرف جانکا ، دیکھتا ہول تو وہ نازنین ایک مکان میں گئے میں کرتی،

یا وُں یں تہ لوشی، سریسفیدروبالی اور سے ہوے سادی توزادی ون كين يات في المناس انس عاج زاور كاجع فوفى فداع دى كي وسي وش الكتاب دكيومانين كين خبرگیری میں منیافت کے لگ رہی ہے ، اور تاکید ہرایک کھالے کی کر ری ہے، کر خبردار بامزہ مواور آب و نک بوباس درست رہے، اس محت سے وہ گلاب سابرن سارا لینے لینے ہور ہاہے۔ مين ياس جا كرنصة ق موااوراس شعور ولياقت كوسراه كرد عائيس دینے لگا۔ پی خوش مرسی متوس کر اولی ، آدی سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ فرشتے کی بھال نہیں ، میں ہے ابساکیا کیا ہے جو توا تنا خیران ہو الم الم المسران المن المعنوش نبيل التيل على كمد تويد كول آدميت محكمهان كواكبلام المعلاكرادهرا وهررك معرع ووانغجى يركياكتا بوكا وجدما مجلس معظم بهان كي خاطردا ري كروا وراسكي مشقيم لوجعی لیواکراس کے ماس مجھلا فقیرو وضیں اُس جوان کے ماس گیااور كرم جوبتى كرينے لگا۔ اتنے میں دوغلام صاحب جال صراحی اورجام جراو ما تقس لين روروآن شراب بلاك لك واس بين ميس الماس جوان سے کہا بیں سب طرح تخلص اور فادم ہول ' بنٹریہ ہے کہ وہ صاحب

جال کرجس کی طرف ول صاحب کا مائل ہے تشریف لا وے توبڑی ہا ہے ، اگر فرما کو تو تو توبی ہو کر اولاً ہے ، اگر فرما کو تو توبی ہو کر اولاً ہمت اچھا ، اِس و قت تم لے میرے ول کی بات کہی بیس نے ایک خوجے کو بیمیا ، جب آ دھی رات گئی وہ چڑیل خاصے مؤڈول پر سوار موکر بالل خاصے مؤڈول پر سوار موکر بالل خاصے مؤڈول پر سوار موکر بالل خاصے مؤڈول پر سوار موکر باللہ خانی سی آ کہی ہے ۔

فقرك لاجار خاطرے مهان كى استقبال كركم بنايت تياك سرار اُس جوان کے لا بھایا۔ بوان اُس کے دیکھتے ہی ایساخوش موا جیسے دنیا کی نغمت ملی - وہ محبتنی بھی اُس جوان پریزاد کے گلے لیٹ گئی سے مج يرتا شاہوا جيسے جو دھوي رات كے جاندكوكس لكتا ہے۔ جتنے مجلس مين أوى تقر ايني ايني أسكليال وانتول مين وابنه لك ، كدكيا كوئي بال إس جوان رمستط مونى ؟ سب كي نكاه أسى طرف تقى ، تاشا محلس كالجول كرأس كا تماشا و يكيف لكه - ايك شخض كنار اس الإلا ، يار و إعشق اورعقل میں صدیع جو کھے عقل میں ندا وے بیا فرعشق کر و کھاوے لیالی کومخنول کی آنکھول سے دیکھو ،سجمول نے کما آمنا ، ہی بات ہے۔ يه فقربه موجب مكم كے مهان دارى بين ما مزها، برحيد جوان م بياله م والرموك كومخز موتاها ، رئيس مركز أس برى ك خوت ك مارك اينادل كهاك ين يا سَيرتا في كي طرف رجوع ذكرتا تفا واور

عذر ممان داری کارے اس کے شامل د ہوتا راسی کیفیت سے تین شاندروز گذرے - چھی رات وہ جوان نمایت جوشش سے مجے بلا كركيف لكا اب مم عي رضت بونكي تماري فاطرابياب كاروبار چور ما و کرین دن سے تماری فدمت میں مافریں - تم بی تو بمارے یاس ایک دم بیٹھ کر عارا دل فوش کرو۔ میں اے اپنے جی میں حیّال کیا اگراس وقت کها اس کانیس مانتا قرآزرده بوگا. پس نے دوست اوربهان كى خاطر ركمنى عزور ب، تب يدكها ،صاب كاحكم با لانامنظور، كه الامرمافوق الادب- سنتيمي اس كوجوان يزيال تواضع كااورس كے نى ليا . معرتوالسائيم دور حلاكه تعورى در مس سب أوى علس كيفي بوكي فرجو كئے، اورس عي بي بوش بوليا-حب صبح بوئی اورآفتاب دونیزے بلند ہوا، تب سیری آگھلی تودیجا يں كے نہ وہ تيارى ہے نہوہ محلس نہ وہ برى فقط خالى ويلى بڑى ہے، مراك كوفي س كمل لشامواده اب يجاس كوهول كروكينا تووه جوان اور اس کی رنڈی دو نول سر کھٹے بڑے میں۔ بیات دیکھتے ہی تواس جاتے رہے عقل کھے کام نہیں کرتی کہ یہ کیا تھا اور کیا ہوا؟ حیرانی سے برطون تك رم تعا، اتفيس ايك خواج سرا اجسي ضيافت كے كام كاج ميں دكھا تما) نظر ا فقيركواس ك ويكف سے كي تسلق بوئى ، احوال إس واردات

كالوجها -أس يزجواب ويا ، تجع اس بات كى تحين كري سي كيا حاصل جو توبوجتا ہے ؟ میں ایجی انے ول میں غور کی کہ بیج توکت ہے، بھرایک ذره تائل كرك متين لولاخيرند كهو، تعلله يوقو بتاؤ وه معشوق كس مكان مي ي تباس نے کہا البقہ چوئیں جانتا ہوں سو کہ دونگا، نیکن تھے ساآ دمی عقلمند لے مضى مفنوركے دو دن كى دوستى برائے عابالے كلف ہوكوسمت ع نوشى كى يا م گرم كرے ، يركيامنى ركھتا ہے ؟ فقيرانني حركت اورأس كي فنيعت سے بهت نا دم موا سوات إ بات كازيان س كيد شفلا ، في الحقيقة اب تو تقصير مولى معا ف كيفي ، بارك محتی نے مہریان موراس بری کے مکان کا نشان بنایا اور مجے رضت کیا آب اُن دو نول زخمیول کے گاڑنے واپنے کی فکریس رہا۔ سیس شمت سے اُس منیا دکے الگ ہوا اور اشتیاق میں اُس یری کے ملنے کے لئے گھیل ما

سی کے ہمرہان ہولراس پری کے مکان کا نشان بہایا اور بھے رصت کیا
آپ اُن دو نوں زخمیوں کے گاڑنے واپنے کی فکر میں رہا۔ میں ہمت سے
اُس فساد کے الگ ہوا اور اشتیاق ہیں اُس پری کے طفے کے لئے گھراما
ہوا، گرتا بڑا ڈھونڈھتا شام کے وقت اُس کوچ میں اسی نے پرجابینیا
اور نزدیک دروا دے کے ایک گوشے میں ساری رات تیجھتے کئی، کسو کی
امدورفت کی آم بط نہ کی ، اور کوئی احوال بُرساں میرانہ ہوا۔ اُسی مکیسی
کی حالت میں ضبع ہوگئی ، جب سورج نحل اُس مکان کے بالا خالے کی
ایک کھڑی سے وہ ماہ رُومیری طرف دیجھنے لگی۔ اُس وقت عالم خوشی
کاجو مج پرگذرا، دل ہی جانتا ہے، شکر خدا کا کیا۔

التذين ايك فوج ك ميرك ياس اكركما، إس سجدي قوجا بیند، شاید ترامطلب اس مگریراً وے، اورانے دل کی مراویا وے - فقر فرالے سے اُس کے وہاں سے اُٹھ کرانسی سجیس جارہا، لیکن انھوں او كى طوف لك رسى تقيى، كه ديكيف يرده غيب سے كيا ظا مرجوتا ہے ؟ تام دن مسے روزہ دارشام ہونے کا اتظار کھنچاہے، میں اعظی وہ روزوسی ہی بقرارى مين كالما- بارے س الس طح سے شام ہوئى اور دن بيار ساھاتى يرسع الله الكباركي وبي خاجه مراجن لاأس يرى كے كان كا بيا وياتھا) معجدين آيا - بعدفراغت نازمغرب كميرے ياس آكراس شفيق يزرك سبدادونیاز کا غرم تھا) نہایت سلی دے کراتھ پاڑایا اور اپنے ساتھ لچلا رفته رفته ایک باغیم س مجع بنا کرکها، بیان رموجب تک متهاری آرزو برا دے، اور آپ رفعت ہور شا برمیری حققت حفورس کنے گیا۔ نیس أس ياغ كي بولول كى بهار اورجائدنى كاعالم اوروعن منرول من فارك ساون بعادول كے أجھلنے كاتماشا وكھ رہاتھا أليكن حب بھولوں كود كممنا تباس گليدن كاخيال ٢٦، جب جاند ير نظر الى تب أس مه رو كا كلم ا يادكرتا، يسب بهاراس كى بغيرميرى تكمول مين خارتقى-بارے خدات اُس کے ول کومر بال کیا ، ایک دم کے بعدوہ یری دروازے سے جیسے جودهویں رات کا جاند بناؤ کئے گلے میں لیفواز باد

كى سنيات كى موتيول كا دروامن كام موا اوربسرى اورهنى حسب مين أخيل يولم كوكرولكا بوا، سرم يا ول تك موتول من حرى روش باكركمرى ہوئی۔اُس کے آئے سے تروتازگی نئے سرسے اُس باغ کواوراس فقیر کے دل کو موکئی۔ ایک دم اوھراُدھ سیرکر کرشنشین میں مغرق مسندیم عکیہ لگا کربیٹی میں دور کر بروانے کی طرح جیسے سف سے گرد بھرتا ہے تصدی ہوا، اور غلام کے مائند دونوں ہا تھ جو الر کھڑا ہوا۔اس س وہ فوجر میری فاطر برطور سفارش کے عرض کرائے لگا۔ میں سے اُس محلی سے کہا ، بندہ گنگارتقصیروارہے ، جو کھے منزامیرے لابق علم ہے سوہو۔ وہ يرى البسكة نافوش فقى ، برد ماغى سے بولى كداب إس كے بحق ميں بي تعلا ہ، کہ سوتورے اشرفی کے لیوے ، اینا اسباب درست کرکے وطن کو سدھاکہ میں یہ بات سٹتے ہی کاٹھ ہوگیا اور سوکھ گیا ، کہ اگر کوئی میرے بدن كوكاف وايك بونداوكي ننظ ، اورتام دنيا آكمولك آك اندهيري كَفْ لَكَى اورايك أه نامرادي كى بے افتيار كرسنىكى ،آلشوهي ميكنے لکے بسواے فدا کے اُس وقت کسو کی توقع نریبی، مالوس محض ہو کراتنا بولا ، بعلامك الني وليس غور فرمائي ، الرجي كم نصيب كودنيا كالالج مومًا تواپناجان ومال صنورمیں نر کھوتا ۔ کیا ایکیار گی حق خدمت گذاری اور ما تارى كاعالم سے الظ كيا ؟ جو مجد سے كم بخت براتنى بے مهرى فرما فى يغيراب

میرے تیک می دندگی سے کچر کام نمیس ،معشو قول کی بے وفائی سے بچار عاشق نیم جال کا نیا و نمیس ہوگا۔

ير سنكر تيكمي بويورى حراها كرفقل سے إلى ، مينوش! آب بارے عاشق مين ؟ ميندكى كو بحى زكام موا؟ اليبوقوت! اليه وصلح سازاده باتين بنانين منال فام م، جوالمدرى بات يس حيده يمي بات چيت مت كر الركسى اوري يركت بيمنى كى بوتى ، پروردكاركى سو اس كى بوشيا ك كنواجيلول كو بالمتى، يركياكرول ؟ تيرى خدمت ياداتى م اب اسی میں عطلائی ہے کہ اپنی راہ لے بیری شمت کا واٹا یا نی ہاری سر کار س سان لک تھا بھر س نے روتے بسورتے کہا ، اگرمیری تقدرس بی لكهام كدانيه ول كے مقصد كون بيٹول اور فيكل بيالاس مركرا اليوول تولاچارمول واس بات سے بھی وق بوكنے لكى ،ميرے تيس بے ميسانبد سي چا اور رمزكى باتيس ليندنس آتيس،إس اشارے كى كفتكوكى جو لالق مواس سے جا کرکر۔ بھراسی خلی کے عالم میں اُٹھ کرائیے وولت خالے كوملى - يس ي بتيرا سرطيكا ، متوقيه نه جو في - لا جارس هي أس مكان س أداس اورنا أميد موكرنكل.

غرص چالیس دن تک پی نوبت رہی۔ حبب شہر کی کوم گردی سے اُک اُجنگل میں نکل جاتا ، جب وہاں سے گھبراتا ، بھرشہر کی گلیوں میں داوانہ من الذكر النان كوكها أندرات كوسوجا أ، جيسه دهوبى كاكتا ندهركا فد كها طاكا .

دندگى النان كى كها لئ بينے سے ہے، آدى اناج كاكيراہے عطاقت بدن مين طلق ندرہى ، ابا بہم موكراً سى سجد كى ديواركے تلے جاہرا، كه ايك روزوي خواجه سراجمع كى نماز بر صفح آيا ، ميرے پاس سے موكر جاہدا ، مير مين اطاقتى سے برور جاتھا .

ناطاقتى سے بره رم تھا .

اس درد دل سے موت ہویا دل کو تا بہو، فتمت میں جولکھا ہو التی سشتا ہے ہو۔

اگر مپر ظاہر میں صورت میری بالک تبدیل ہوگئی تھی، جبرے کی بیٹکل بنی تھی کر جن لئے بھے ہونے دیکھا تھا، وہ بھی نہ بچان سکتا کہ یہ وہی آ دمی ہے لیکن وہ محتی آ واز درد کی شنگر متو تبہ ہجوا، میرے تبئیں ببغور دیکھا کر افسوس کیا اور شغفت سے مخاطب ہوا کہ آخریہ صالت اپنی ببغیائی ۔ میں سے کہا، اب توجو ہوا سو ہوا، مال سے بھی صاصر تھا، جان بھی تصدق کی، اُس کی خوشی او ہی ہوا سو ہوا، مال سے بھی صاصر تھا، جان بھی تصدق کی، اُس کی خوشی او ہی ہوئی تو کیا کروں ؟

یں سنگر ایک خدمنگا رمیرے پاس چپور کرمسجد میں گیا، نمازا ورخطیے سے فراغت کرکرجب با ہز کلا، فقر کو ایک میائے میں ڈال کراپنے ساتھ خدمت میں اُس پری بے برواکی لیجا کرچی کے با ہر مجھایا۔ اگر جرمیری روہ کچھ باقی ندری تھی پر مدت تلک سٹب وروز اُس پری کے پاس اتفاق شئے

كابواتفا، بان برجم كربيًا في بوكر يوجع للى، يكون ع، أس مردادى كا، يروى كم بخت برنفيب عي وحضور كي فقلى اور عمّاب ميں طار الله السي سبب ساس كى يوصورت بنى ہے عشق كى آگ سے جا اے، ہرندانسووں کیانی سے بھانا ہے۔ بدو دوق بطركتى ہے - كھ فائدہ نہيں ہوتا ، علاوہ اپني تقصير كي خيالت سے مواجاتا ہے۔ ہی سے فطھولی سے فرایا، کیوں تھو تھ بنتا ہے ، بت دن ہوئے أس كى خروطن سخنے كى مج خروارول ين وى ب والسراعلم ايكون باورتوكس كاذكركام أس وم فواجران القريم وكراتاس كيا. اَگرِیان کی امال یا وُل توعِش کرون. فرمایا کمر، تیری جان <u>تھے کمی</u>تی . فوجا بولا،آپ کی ذات قدر دان ب، واسط ندا کے جلون کو درمیان سے اعلواک بِي نَيْ اوراس كى بكيسى كى حالت بررهم كيمية ، ناحق شناسى فوبنيس . اب اس كاوال رو كه زس كائي باع اورجائ ۋاب ع، آگ عدادب،جومزاج مباركين أوع سوى برج -اتنے کئے بیشکراکر فرمایا، بعلا، کوئی مواسے دارالشفامی رکھوں، كلاجيكا بوكاتبأس كاوال كريسش كي مايكي في كاالر اني دست خاص سے گلاب إس ير مطركئے اور زبان سے كھي فرمائے تو اس كوانے صنے كا عبروسا بندھ، ناأميدى برى جيزے، دنيا برأميد

قام ع -اس بر بھی اُس یری نے کچہ نہ کیا ۔ یسوال وجواب سُنگر میں بعي اينے جي سے اکتار م تھا۔ برطرک لول اُ تھا کہ اب اِس طور کي زندگي کو ول نبيس جاميا - يا وُل توگورس لنكا حكامول ، ايك روزم نام اورعلاج میرایا دشاہ زادی کے ہاتھ میں ہے، کریں یا نہ کریں وہ جائیں ، یارے مقلب القلوب نے اس سلدل کے دل کو زم کیا، مهربان مور فرمایا جلد يا دِنْ المِحْكِمول كوما صركرو- ووفيس طبيب آكر جمع موئ بنبض قاروره ومكيركريت فوركى- آخرش تشخيص ميس همراكم شخص كهيس عاشق موات-سوائے وصل مشوق کے اِس کا کھے علاج نہیں جس وقت وہ ملے میں حت یا وے ۔جب حکیموں کی میں زبانی سی مرض میرانابت مواجكم كيااس جوان كورما بيس نے جاؤ، نملا كرفاصي لوشاك بيناكر صفورس كاؤ ووي مجے باہرے گئے ، حام کروا اچھے کیرے بینا خدمت میں یری کی حاصر کیا۔ تب وه نازنین تیاک سے بولی آوے مجھے میٹے بھائے ناحق برنام اور موا كيا ،اب اوركياكيا جامتاهي ؛ جوتيرے ول ميں ہے صاف صاف بيان كن یا فقر ااس و قت یه عالم بواکه شادی مرگ موجاول ، خوشی کے مارے ابیا کیولاکہامیں نہ ا تا اورصورت شکل بدل گئی ۔ شکر ضاكاكيا اورأس سے كما، إس وم سارى كيبى آب برختم مونى كر مجيس مُوے کو ایک بات میں زندہ کیا ، و کمیمو تو اُس و قت سے اِس وقت تک

مير اوال يس كيافرق بوكيا؟ يدكد كريس باركرد عورا ورسامناكر كظار وا ادركها بصنورت بول علم بوتا ب كروتر على بوسوكم بندے کومفت اقلیم کی ملطنت سے زیادہ یہ سے ، کرفیب اوادی کرکر إس عاجزكو قبول يميئ اورايي قدم لوسى سے سرفرادى ديئے -ايكم توسنكر غوط س كئى ، بيركن أكليول سروكيد كركها ينيعو، تم ف فدمت اوروفاداري اليسي بي كي مع مج كي كوسوييني إورائي بعي دل

راقش به بير م ي قبول كيا.

أسى دن اللهي ساعت سيركن سي حكي حكي قاضى في كالع يره دیا۔ بعد آئی محنت اور آفت کے ضرالے یہ دن دکھا یا کومیس لے اپنے ول کا مدّعا پایا ،لیکن مبیسی ول میں آرزواس بری سے ہم بہتر ہونے کی تھی ، دلیم ہی جی میں بے کلی اس واروات عجیب کے معلوم کرنے کی تقی، کہ آج مكسيس النامج وسمجاكه يري كون عياور وه عبشي سانول سجيلا حسل ایک پردے کا غذیر اتنی اشرفیوں کے بدیے میرے والے کئے کون تا واور تیاری ضیا فت کی یا دشا ہول کے لائق ایک بیریس کیول کر موئی ؟ اور وہ دونوں بے گنا واس مجلس میں کس سئے مارے گئے ؟ اورسدب خلکی اورب مرقتی کا د با وجود خدمت گذاری اور نا زبرداری کے مجھ بر کیا موا؟ اور بھر اكيباركي اس عاجركولول سرمبندكيا ؟غفن اسى واسط بدريم رسومات

عقد کے اٹھ دن مک یا وصف اِس اشتیاق کے قصد میا شرت کا نہ کیا، رات کو ساتھ سوتا، دن کو ایو نہیں اُٹھ کھڑا ہوتا.

ایک دن عسل کے لئے میں سے خواص کو کما کہ تھوڑایا فی گرم اروے تو نهاؤں - ملكمسكراكر يولى كس برائے پر تتا يا نى ؟ ميں خاموش ہورہا،لیکن وہ یری میری حرکت سے حران ہوئی، لیکیمرے برآثار خفکی كے مؤو موئے ، بمال مك كراكك روز اولى تم عي عجب آدمى موديا است كرم ياايس طنشه، إس كوكيا كته ين؟ أكرتم مين قوت نرتى توكيون الیسی کچی ہوس کیائی ؟ اُس وقت میں اے بے وظرک ہور کہا اے جانی! منصغی شرطت، آدی کو جائے کرانساف سے نہوے۔ بولی اب کیاانشا ره كيا بي جو كي بونا تفاسو بوحكا . فقراع كها، وا قعي برى آرزوا ورمراو میری پی تقی سومجے علی الیکن ول میرا و برھ میں ہے ، اور دود کے آدمی كى فاطر يشان ربتى ب -أس سے كھ مونيس كما اشانيت سے فاج ہوجاتاہے۔ میں سے اپنے دل میں یہ قول کیا تفاکہ بعد اس کاح کے اکھین ول کی شادی ہے البعنی معنی باتیں رجونیال میں نہیں آتیں اور نہیں كفلتين احضورس اوجهونكاكرزبان مبارك سعاس كابيان سنول توجى كونشكين و أس يرى لغ جيس بيبس مؤكركماكيا خوب إاهى سے معول كن -يا دكرو بار بام ي كما ع كم بهار عكام سي بركز دخل مركبيو ، اوركسي

بات کے متعرض نہ ہو جیو، خلات معمول یہ ہے ادبی کرنی کیا لازم ہے ؟ فقیر

یہ مہنس کر کماجیسی اور ہے ادبیاں معاف کرنے کا حکم ہے ، ایک یہ بھی ہی

وہ بری نظریں بدل کر تیجے ہیں آگر آگ کا بجولابن کئی اور اولی اب تو

بہت سرح بھا ا جا اپنا کام کر، إل باتوں سے جھے کیا فائدہ ہوگا ؟ سَی سے

ہما، ونیا ہیں اپنے بدن کی شرم سب سے زیادہ ہوتی ہے ، لیکن ایک

ووسرے کا واقف کار ہوتا ہے ، ہیں جب ایسی جیز دل پر روار کھی تواور
کون ساجید سے بالے کے لائی ہے ؟

میری اس رمز کو ده بری و قوف سے دریا فت کرکر کھنے گی ۔ بیبات

ہے ہے برجی میں ہے سوج آتا ہے ، کہ اگر مجم گلوری کاراد فائل ہو قبر بڑی میں ایسوج آتا ہے ، کہ اگر مجم گلوری کاراد فائل ہو قبر بڑی میں الله الله برکیا مذکورہے ؟ بندے کی طرف سے یہ خیال دل ہے خلاؤ ، اور خوشی سے ساری کیفیت جو بیتی ہے فرماؤ ، ہرگز ہرگز میں دل سے دبان تک نہ لاؤ کا ، کسو کے کان بڑنا کیا امکان ہے ؟ جب اُس نے دیکھا کہ اب سوائے کھنے کے اِس عزیہ سے تجھینکا رائیس ، لاچار ہوکر لولی ، اِن الو کے کہنے میں بہت سی خرابیاں ہیں ، توخواہ نخواہ در ہے ، جوا فیر تیری فاطر عزید ہو اس کے کہنے میں بہت سی خرابیاں ہیں ، توخواہ نخواہ در ہے ، جوا فیر تیری فاطر عزید میں میں میں میں کردشت بیان کرتی ہوں ، تجھے بھی اُس کا پوشیدہ رکھنا فرور ہے ، خبر مشرط ۔

ماس لئے اپنی سرگذشت بیان کرتی ہوں ، تجھے بھی اُس کا پوشیدہ رکھنا فرور ہے ، خبر مشرط ۔

غُوض بت سى ماكبيد كركر كمنه لكى ، كريس بديخت ملك وشق كملطا

کی بیٹی ہوں۔ اور وہ سلاطینوں سے بڑا پادشاہ ہے۔ سوائے برے کوئی
لاکا بالا اُس کے بیال بنیں ہوا جس دن سے بیں بیدا ہوئی ما باپ کے
سائے میں نازونعمت اورخوشی خرسمی سے بلی جب ہوش آیا تب اپنے
دل کوخو لصور توں اور ناز فینوں کے ساتھ لگایا۔ جنا بخبر سے جمری سے می
بریزاد ہمجولی امرازا دیاں مصاحبت میں ،اور اجبی اچبی قبول صورت ہم عمر
خواصیں سہیلیاں خدمت میں رہتی تھیں۔ ناشا ناج اور راگ رنگ کا بیشہ
دکھا کرتی ، دنیا کے بھلے بڑے سے بچھ سرو کار نہ تھا، اپنی ہے فکری کے عالم
کو دیکھ کر سوائے ضراکے شکر سے کھی منہ سے شرنگتا تھا،

اتفاقاً طبیت خود نجود الیسی بے مزہ ہوئی کہ شرمصاحبت کسوکی بھائے۔

نر علبس خوشی کی خوش آوے ۔ سودائی سامزاج ہوگیا ، دل اُداس اور حرال 
فرکسوکی صورت انجی لگے ، ندبات کنے سننے کوجی چاہے ۔ میری میصالت دکھیکر

دائی دوا ججو ججو انگاسب کی سب متفار ہوئیں ، اور قدم پر گرنے لگیں ۔ یہی 
خواج سرائیک صلال قدیم سے میرا محرم اور ہم از ہے ، اس سے کوئی بات مخنی 
نہیں ، نیری وصنت دیکھ کر اولاکد اگر بادشاہ زرادی محموظ اسا شرب ورق الحیا 
کا نوش جان فرما ویں ، تو اغلب ہے ، کے طبیعت بحال ہوجا و سے اور فرحت مزاج 
میں اوے ۔ اُس کے اس طح کے کہتے سے مجھے بھی شوق ہوا ، تب تیں لئے 
فرمایا جلد حاضر کر ۔ .

محتى إبركيا اوراك مراى اس شربت فى كلف سے بناكرون يس لكار الم ك على الدار أيا بنس الديا اورج كج أس كا فائره بان كما تعاليا بی دیکیا۔ اُسی وقت اُس فدمت کے افام میں ایک بھاری فلعت توج كوعنايت كى ، اورحكم كياكه أيك صراحى بميشه إسى وقت ما عنركياكر أس دن یہ مقرر مواک نواج سرا صراحی اُسی محورے کے ہاتھ اوالاوے ، اور بندی فی ماو جب أس كا نشطاوع مونا، أو أس كى امريس أس الطك سے معمقا مرال كركر ول بملائي تهي - وه مجي حب وطعيظ مواتب ايجي اليمي مثيمي باثين كري لكا، اور الصنع كي تقليس لاح ، ملكه أه اوبي معيى بعرك ، اورسسكيال ليني . صورت تواس كى طرح وارلالق و كمفتے كے تقى، ما فتيارى جائے لگا۔ ميں ول كے شوق سے اور العکميليوں کے ذوق سے ہرروز العام خشش دينے لگي، پروه كم بخت الحيس كيرول سے جيسے بميشرين رہا تفاحضو سي آنا - يلكه وه لبا بهي ميلا كحيلا موجأنا.

ایک دن بو بھاکہ تجھے سرکارسے آنا کچ طا، پر تو لے اپنی صورت وہی کے اس کی والیت ہی بہت ہے ۔ وے رو لے کمال شیج کئے اس کی والیت ہی بریشان بنارکھی ۔ کیا سبب ہے ، وے رو لے کمال شیج کئے ، یا جمع کررکھے ، لڑکے لئے لئے ماطر داری کی باتیں جو شنیں ، اور جھے احوال بیرسان پایا ، انشر و بٹر باکر کھنے لگا جو کچھ آب سے اس فلام کوعنایت کیا سب استاولے لیا ، مجھے ایک بسیانیں دیا ۔ کمال سے دو سرے کبڑے سب استاولے لیا ، مجھے ایک بسیانیں دیا ۔ کمال سے دو سرے کبڑے

بناؤل جوينكر حضورس أول إس ميرى تقعيرين ، مَن العارمول. اس فوی کے کہنے راس کے ترس آیا ، دونھیں خواجر سراکوفر مایا کہ آجے إس الله كواين صحبت ميس ترسيت كر اورايها لباس تيار كرواكر منا ، اور لونڈول میں بے فائدہ کھیلنے کود لے ندوے - بلکدا پی فوشی یہے کہ اواب لائق صفور کی خدمت کے سکھے اور حاصر رہے۔ خواج سراموافق فرمانے کے بجالایا ، اورمیری مرضی جو اُدھر ویکھی نہایت اُس کی خبرگیری کرنے لگا بھو کے دنول میں فراغت اور نوش خوری کے سبب سے اُس کا زنگ وروغن كي كا كيد بوكيا اورينيلي سي وال دي - من اينه دل كوبر حند سينمالتي يوأس کافرکی صورت جی میں السی کھئے گئی تھی، ہی جی جا ہتا کہ مارے بیارکے اُسے کلیجے میں ڈال رکھول ،اورایتی ایکھول سے ایک بل مدانہ کرول۔ آخراس كومصاحبت مين داغل كيا ، اورفِلعتين طح برطح كي اور جوام رنگ برزنگ كياكرد كلهاكرتي - بارك أس كنزديك رہنے سے آئليوں كوئسكم كليج كو تشنيدهك بوئي، مردم أس كى غاطروارى كرتى، آخر کومیری یہ طالت سنجی کہ اگرایک دم کھے عزوری کام کومیرے سامنے سے جاتا ، تومین نے آتا ۔ لعد کئی برس کے وہ یا نع موا ،سیس معیلنےلکیں جمب تختى درست بوئى، تبأس كاجرجا بابرور بارايل مين بوسة لكا وربان اور رَوَتْ مِورْكُ باريدار اورساول جيدار أس كومل كاندراك

عان عن كان على - آخراس كا آناموقوت بوا، في قواس بغير كل م يرقى ايك وم مهاط تعاجب يراحوال نارميدى كاسنا اليي برواك بُوكُيُ كُويا فِي رِقيامت لُوتِي - اور بي حالت موني كه نه كي كمسكتي مول، نه أس بن روسكتي بول . كيولس نهيس حل سكتا ، المي كياكرول إعجب طرح كا قلق موا ، مارے بے قراری كے أسى على كو (جوميرا تعبيروتھا) بلاكركماكم في غور اوريرداخت أس الاك كى منظورت، بالفعل صلاح وقت ع ب كميزارا شرفي يوخي ديروك كيوراجيس دوكان جومري كي كروا دو، توتجارت كرك أس كے نفع سے اپنی گذران فراغت سے كيا كرے . اور میرے محل کے قریب ایک حولی اچھے نقشے کی رہنے کے لئے بنوا دو۔ لونڈی غلام اذكرجاكرج صرور مول مول ليكرا وروما فالمقرر كركراس كياس كهواده ككوطح بيارام نرمو فاجسرات أس كى بودوياش كى اورجومرى ين اور تجارت كي سب تياري كردى - تقور عوص س أس كي دوكان السي حكى اور منود إوني كه جوعلفتين فاخره اورجوا برميش قيت سركارمين دشاه كى اوراميرول كى دركارومطلوب بوت ،أسى كيمال بم بيغية بامت آہستہ یہ دو کان جمی کہ جو تھنہ ہرایک ملک کا جائے وہیں ملے ،سبجہلوں كاروز كاراس كے الے مندام وكيا غرض اس شهريس كوئى برابرى اسكى نه كرسكنا ، ملكه كسى طك مين ولساكوني نه تفاء

اسی کاروبارس اُس نے تو لاکھوں رویے کمائے، پرجدائی مکی روز بروز نقصا ك ميرك تن بدن كاكريخ لكي . كوني تدبير ندبن أن كرامكو و کھیدکرانے ول کی تسلی کرول : مان صلاح کی خاطر ہی واقت کا محلی کو نَا يا اوركها ، كه كوني السي صورت بن نهيس آئي كه درا أس كي صورت ميس د كيمو اوراف ول كوصيردول - مربيطح مي كدايك سرنگ أس كى تو بى سے كھداكر خل میں ملوا وہ علم کرتے ہی تھوڑے ونوں میں الیبی نقب تیار موٹی کرجب سانج موتى ييك بى ووخواجسراأس جوان كواسى را وست المات المامن شرب وكباب وميش وعشرت يكشى . مين أس كے طفے سے آرام ياتى ، وه میرے دیکھتے سے خوش ہوتا ۔جب فجر کا ایا ایکلیّا اورمؤ ذن اذان دبیّا ، محتی اسی را ہے اس جوان کو اُس کے گھر ہیجا دیتا . ان باتون سے سوائے أس خوج كے اور دودانيوں كے احجفول كے مجے وز رصيلا يا اور مالاتھا) جو تقاآ دمي كوني وا قف نه تقا.

مرت لک إس طحت گذری ایک روزیدا نفاق بوا، کموافق معول کے خواجر سراجواس کوبلائے گیا دیکھے تو دہ جوان فکر مندسائے پکا میقاہ بہ محلی نے بچھا آج خیرہ کیوں ایسے ولگیر بورہ موج جاوضنو میں یا دفروایا ہے ، محلی نے بچھا آج خیرہ کیوں ایسے ولگیر بورہ موج جاوضنو میں یا دفروایا ہے ، اس نے براز کھے جواب ندویا ، زبان نہ بلائی ، خواجر سرائیا میں یا دوراحوال اس کا عرب کیا میرے نیس شیطان جو سامنہ لیکر اکیلا جو آیا ، اور احوال اس کا عرب کیا میرے نیس شیطان جو

خراب كرے اس ري عجت اُس كى دارے: كبولى اگريمانتى كيشق اورجاه ايس فك حرام بوفائي آخركو بدنام ادر سواكركى ادرناك و ناموس سب فعكا ي تواسى دم أس كام عيان أنى اورتوب كرتى. عيرأس كانام دليتي نه ايناول أس بيريا كووتى - يرمونا توبول كفا إس ليخ حركت بيجا أسكى خاطريس نه لائي. أورأس كے نة النے كومعشوقوں كا جوجلا اور نارهجها أس كانتجه يرديكها كرأس سركذشت سے بنيرد يكھے بھالے تو بخي وقت بهوا بنيس تومَي كمال اورتوكمال ؟ خيرجو مبوا سوموا . إس خرد ماغي يرس كريم كى حيال نه كردو باره خوج كے ہاتھ بينام جيجا ،كر آرتواس وقت نيس آو يكا توسی کسونکسو ڈھپ سے وہیں آئی ہول ،لیکن میرے آنے ہیں بڑی قباحت من الرير راد فاش مواتويرت عن سي بت بُرام بتب ايساكاً شرجس میں سوائے رسوائی کے اور کچو بھل ناملے - بیتر ہی ہے کہ مبد علیا آ منين تو مجه بنيا جان جب يسديساكيا اورانتياق ميرانيك ويم بموندى كار فرات با ئوس الرفز عار فرات عالما.

جب میرے پاس بیٹھا تب ہیں ہے اس بیٹھا تب ہیں اور اس مے پوجباکہ آج رہ وط اور نفکی کاکیا باعث ہے ؟ اتنی شوخی اور گستاخی تو نے کبھونہ کی تھی بمیشہ بلا عذر حاضر ہوتا تھا۔ تب اُس نے کہا کہ ہیں گمنام غرب مصنور کی توجہ سے اور دامن دولت کے باعث اِس مقدور کو مینیا ، بہت آ رام سے زندگی گئتی ؟

آپ کو جان و مال کود عاکرا موں ، یا تقصیر یا دشا ہزادی کے عاف کرنے کے معروسے اس کنگا رہے سرزومونی ، اُمیدوارعفو کا بول - میں توجان ودل سے اُسے جامتی تھی، اُس کی بناوط کی باتوں کو مان لیا . اور شرارت بينفوندكى . بلكه معير ولدارى سے يوجها كمي تج كواليسى شكل كھن بيش آئى، جوالساتفكر بور الب ؟أس كوع ف كراسكي هي تدبير بوطائلي. غرض أس لا اين فاكساري كي را ه سي بي كما ، كدمج كوسيشكات آپ کے روروسب آسان ہے . آخراس کے فوائے کلام اوربت کھاؤے ي كفلا. كدايك باغ نهايت سرسيز اورغارت عالى دوس الاب كوني خير هميت غلام کی حولی کے نزدیک ان شہرس کاؤے اوراس باغ کے ساتھا ک لوندى في كائن كرهم موسيقى مين خبسليق ركھتى ہے. يه دونوں يام كيتے میں ناکیلا باغ ،جیسے اونط کے گلے میں تی ۔ جو کوئی وہ باغ لیوے اس كينركى هي قيمت ديوے، اور تاشايه مے كه باغ كامول يا نج برار روي اوراس باندى كابما يا في لا كه . فدوى سے اتنے رويے بالفعل سرائام نیں ہوسکتے میں اے اس کادل بت بے اختیار شوق میں انکی فرمداری كے يا يا . كه اسى واصطرد ل حيران اور فاطر ريشان كفا ، باوجود كيرو يرومير بيضًا مِّنَا ، تب بعبي أس كا جبره ملين اورجي أداس مقا - مجه و فاطرواري أس كى بركورى اور برى منظور هي أى وقت خواج مراكو حكم كياكه كل جبح كوقيت

أس باغ كى لوندى ميت جكار قباله باغ كا اورفط كنيزك كالكهوارات شخص کے جوالے کرو و اور مالک کوزر فیمت فزان عامرہ سے ولوا دو۔ اِس پروائلی کے سفتے ہی جوان سے اوا ہے بجالایا اور سنہ پردوم ط آئى، مارى دات أسى قاعدے عصص بعث گذر فى عى مبنى فرخى س كلى فر بوتى وورفست بوا في كاموانق فرماك كأس ماغ كو اور اوندى كوفرىد كرويا عروه جوان رات كوموافق عمول كي ياجا ياكرا . اك روزبهار كيموسم سي كرمكان هي وليب سا، بدى ممنظر سي تقى ، بعوفعيال يررى تعيس ، جلي بعي كونده بي تقى ، اور موا نرم نرم بي هي ، غوض مجب كيفيت اس وم تقی جو تفین رنگ بررنگ کے ساب اور گلابیا ل طاقول پر جنی ہو نظري ورتين ميا ياكه أيم كهون اول جب دوتين ميا ول كي نوبت يخي وونعيس مثيال أس باغ نوفريه كاكذرا - كمال شوق مواكه ايكدم إس عالم میں وہاں کی سرکیا چاہئے۔ کم نتی جو آوے، اون ح سے کتا کائے القی طح فیقے بھا نے ایک وائی کوساتھ لیکر سرنگ کی ۔ اہ سے اُس جوال کے مكان كوكئى، وبال سے باغ كى طون جلى . وكيما تو تھيك أس باغ كى بار بھت کی برابری کررہی ہے۔ قطرے مینے کے درختوں کے سنر سنر شول برجو يرك بين ، كويا زمزوكى يراول يرموتى جرات اورسرى بمولول كائن ارمي السي تنجيى لكتى من صبي شام كوشفق عيولى مع اور نرس بالب

مانند فرش آئينے كے نظراتى بى اورموميں لمراتى بى . غرعن أس باغ ميس مرطات سيركرتي مجرتي هي . كدون موحكا .سيا، شام كى منود مولى . اتناس وه جوان ايك روش يرنظاً يا ، اور تحج وكميركر بت ادب اورگرم جستی سے آگے بڑھ کے میرے الق کوانے الق پر دھرکہ باره دری کی طرف سے میلا جب وہاں میں گئی تو دہاں کے عالم نے ساسے باغ كى ينيت كودل سے تُعِلاديا۔ يه روشني كاتفا طريقا جا جا فتقيم مرو جِلِ عَالَ كَنُولَ اور فَا نُوسِ خِيالَ شَمْعِ مُحلِس حِيران اور فَا نُوسيس روشني إِن كرشب برات با وجود جا ندنى اورح إغال كے اُس كے آگے اندهبرى للتى-ايك طرف آنش بازى تفيلجيزى اثار واؤدى بفينيا مرواريد ممتابي بولئ اس عرصه من باول بهيط كيا اورجا ننكل آيا بعينه جبيه نافواني جورًا سِنْ بوع كوئي معشوق نظراً جانام - برى كيفيت بوئي جاناني بعظمتے ہی جوان نے کہا ، کداب ملکر باغ کے بالا فاسے پر بیٹھیے کی الیم اتمق موكني تقيى كه جو وه نگوط اكهما سومين مان ليتي ،اب يه ناج نيايا كه نجدكو اورے کیا ۔ وہ کو تھا ایسا ملند تھا کہ تام شمرے مکان اور بازار کے جانا گویا اس کے مایس باغ تھے۔ یس اس جوان کے گلے یں باتھ الدیوئے خوشی کے عالم سی مجھی تھی استے میں ایک دیٹری تمایت مجھوٹڈی کی تصورت

ن شکل چو طیمیں سے کل شراب کا شیف القیمیں لیے ہوئے آہیجی ، مجھے آس و ڈنٹ اُس کا آنا نبط مجزا لگا۔ اور اُس کی صورت و کھنے سے ول میں ہول اُ تھی

تب سُن المجرار جوان ع إيها كرير تحف علت كون ع، توك كمان سے ميداكى ؛ وه جوان باته باشھ كركنے لگاكر و وہى وندى عج اس باغ کے ساتھ حضور کی عنایت سے خرید مولی میں معلوم کیا کہ اس امتى يى برى دايش سے إس كوليا سے . شايداس كادل اس ير ائل ہے۔ اسی شاطرے بہتے آپ کھا کرمیں حبکی ہورہی الیکن ول اُسی وقت مع مكترموا اور اخشى مزاج يرجهاكنى، تشيرقيامت أس ايسے تيسے يے يركى . كه ساقى أسى جينال كوينايا - أس وقت مين اينا لهويتي تقى اورجي طوطی کو کوئی کے کے ساتھ ایک بخرے میں بندر گاہے . زمانے کی فرست با تى هى ١٠ ورند ميني كوجى جائما قصة مختصروه شراب بوندكى بوند هي جس كيف آوي حوان وجادے دو ويار جام يے در لے أسى تيزاب كے جوان کو ولے . ا در او حایا لہ جوان کی منت سے میں نے زمر مارکیا . آخروہ بلفت بے جیا بھی برمست ہو گراس مردود سے مہودہ اوائیں کرنے لکی اور دہ چبلا بھی نشے میں لے کا ظاہر صلا اور امتقول حرکتیں کرنے لگا۔ عصے مت غیرت آئی اگراس وقت زمین میاتے توسی ساجاؤں بلکن

اس کی دوستی کے باعث میں بلتی اس پر بھی جب مور ہی۔ پروہ تو اصل کابائی تقا، میرے اس ورگذر نے کو نہ سمجا ، نشے کی امرس اور بھی دو بیا سے بیا جاگیا' كررساسها بوش جو ها وه هي كم موا. اورميري طرف معطلق وهر كاجي سے الفاديا . يشرى عشوت كيفيس مرعدورو أس يحياناس بندور عصبت كى اور وو تحيل بان تعيى أس حالت ميس فيح مرى مون خرا تلے کرنے لگی، اور دو نول میں جو ما چاٹی ہونے لگی۔ ندانس بے و فامیں و فانہ اس بے حیاس مبا جیسی روح واسے فرشتے۔میری اس وقت یہ حالت تھی جیسے اوسرو کے ڈوسنی گاوے تال بے ال ، اپنے اور بعنت کرتی تھی، کہ كيول توبيال آئي جس كى بير مزالياني ؟ آخركمال كالسمول ،ميرے سرسے يا وُل مك آك لك كني ١٠ ورانكارول يرلوطيني لكي، اس عضي اوطيش سي يكهاوت (بيل نه كودا كو ديكون ، يرتماشا د كي كون -) كهتي موني زبال

ود شرا پی اپنی خرابی ول میں سوجا، که اگر باجد شامنرادی اِس و تت ناخی مجوئی، توکل میراکیا حال موگا، اور صبح کوکیا قیامت مجے گی ؟ اب یہ بتر ہے کہ شامنرادی کو مارڈ الول ۔ یہ ارادہ اس غیبانی کی صلاح سے ہی میں مقراکر گھے ہیں میں خاراک گھے ہیں میکا ڈال میرے یا وُل آکر بابا اور گپڑی سرسے انارکرمنٹ و زاری کرنے لگا۔ میرادل تو اس پرلٹو ہورہاتھا، جید حرائے بھرنا تھا بھرتی تھی، اور میگی کرنے لگا۔ میرادل تو اس پرلٹو ہورہاتھا، جید حرائے بھرنا تھا بھرتی تھی، اور میگی

كى طرح بين أس كے افتيار مس بقى جو كساتھا سوكرتى تقى جو ل تول مجي تيا يتلطاك كي تفاايا واوراسي شراب وداً تشدك دوجار بيال عرم كراب عي سئے ، اور چھے علی دینے ۔ ایک تو عقتے کے مارے حل مین کرکباب موری مقی . ووسرے الیم شراب نی جدیے ہوش ہوگئ کے قواس باقی نر ہے۔ تیاں بديم نك حرام كر سنگدل في الموارس مجه كلها لي كيا . لمكدابي والنت م مارچکا اُس دم میری آنکه کعلی تومنه سے پہی کلا، خیر جبیام سے کیا ویسایایا ليكن توافي سي عرب اس فون افي سع جامو. مبادا ہو کوئی ظالم تراکریا لگیر مے امو کو توداس سے دھو مواسوموا كسى سے يہ بھيد ظا مرز كجيو ، مم ين تو تجے مال تك بعى وركذر نه كى، پراس كونداك والع كررسراي دوب كيا ، مج اين سده به ه كيدي شايداس قساني ك مجهم وه منيال رأس صندوق مين وال كرقلع كي ولوارك ملے الكاويا ، سو توك و كھا . يس كسوكا برانه جا بتى تقى ليكن يے خراب قسمت من لكني تفيس ، شخى نيس كرم كى ريكها ، ان م مكمول كيب ير كي ديكها . اگرخولصور تول كے ديكھنے كا دل ميں شوق نرموتا . تو وہ بربخت يرك كك كاطوق نه موتا - التربي يدكام كما كرتي كووم ل سنجاويا ا ورسب يرى رندگی کاکیا۔ اب حیاجی س آئی ہے کہ بے رسوائیاں کھینیکرائے تین جیانہ ركهول، ياكسوكومندند وكهاؤل ويكاكرون، مرية كااختياراني القرمنس

خدائے مارکر پھر حلایا ، آگے دیکھنے کہ کیا فتمت میں بداہے۔ ظاہر میں تو تیری دوڑ دھوب اور ضدمت کام آئی جو دلیے زخموں سے شفایائی۔ تولئے عبان ومال سے میری خاطر کی ، اور جو کچھ اپنی لبساط تھی حافر کی ۔ اُن د نول بخصے بے خمیج اور دو دلا دکھے کرو وشقہ سیدی بہار کو اج میراخزا نجی ہے) لکھا، اُس میں بہی صفرون تفاکہ میں خیر وعافیت سے اب فلائے مکان میں ہول جمہ بدطالع کی خبروالد کی فشر لیفے کی خدمت میں بیٹیا یکو ۔

اُس نے تیرے ساتھ ووکشنیاں نقد کی خرچ کی خاطر بھیج ویں اور جب بھی خاص اور جواہر کے خرید کرلئے کو اوست سو واگر نیجے کی دوکان کو بھیجا، مجھے بیکھر وساتھا کہ دو کم حوصلہ ہرائی سے جلد آشنا ہو بیٹھتا ہے، بھی بھی اجبنی جانکو اغلب ہے کہ دوستی کرنے کے لئے اِتراکر دعوت اور منیانت کریکا، سومیرامنصو میر تھیک بیٹھا، جو بھی میرے دل میں حیال آیا تھا اُس نے کریکا، سومیرامنصو میر تھیک بیٹھا، جو بھی میرے دل میں حیال آیا تھا اُس نے دلیا ہی کیا۔ توجب اُسمیے قول قرار بھر آنے کاکرکر برے پاس آیا، اور ممانی کی حقیقت اور اُس کا بجتر ہونا مجھ سے کہا، میں دل میں خوش ہوئی کہ جب تو اُس کے گھر میں جاکر کھا وے بھے حالہ اُرتو بھی اسکو بھا نی عام بھی حالہ بھی حیار رخصت کیا بین دن کی خاطر بلا ویکا و و دوڑا جیا آ دیکا۔ اِس لیئے تجھے جب تو وہاں سے ذاعت کرتے آیا، اور میرے رو برو عذر غیر حاصری کاشر مندگی سے لایا ، بین لئے تیری شفی کے لیئے فرمایا، کھی صفا گھڑئیں ،جب کاشر مندگی سے لایا ، بین لئے تیری شفی کے لیئے فرمایا، کھی صفا گھڑئیں ،جب

أس ف رضادى تب ترايا ليكن م فرى فوبنيل كرودسر ع كامك انے مریر کھئے اوراس کا بدلانے کئے، اب توہی جاکراسکی احد عاکر اورائے ساھبى ساتھ كے آجب تواس كے كھر كوكيا تبس كود كھاكہاں كھ اسباب ما نداری کانیازنیس ، اگروه آجادے توکیا کروں بلکن یوفست یانی كراس ملك مين قديم سے يا دشا بول كام عمول ہے، كر آتھ مسنے كاروا ملكى اور مالى كرواسط ملك كريس إبررمتين اورجار مستقدة مرسات كالله مبارك مين علوس فرماتيس - أن ولول دوجار مينے سے يا وشاه ميني ولامت مج برفت كے بندوليت كى خاطر مك من تغريف كے تھے. جب تک تواس جوان کوسات لیکرآوے کسیدی بمار سے میرااوال ضرت ميں ياد شاه عمري كوالده محونا ياك كى بي عوض كيا بيرس ان تقيير ادرگنا مسے خیل ہور آن کے رو بروجا کے طری ہوئی ادرجو سرگذشت تھی سب بان کی مرحیدا مول مع میرے عائب ہونے کی کیفیت دور اندلشی اور مهر مادری سے جیمیار کھی تھی کہ عذا جاتے اسکا انجام کیا ہو، ابھی یہ رسوائی ظام كرنى توبنيس، ميرے بدلے ميرے بيسول كو استے بيط ميں ركھ تھواتھا، ليكن بيرى للش مين فيس جب مجع اس حالت بين وكها اورس اجرا ساآ نسو بعرائيس اور فرمايا، اے كم بخت اشدنى إ توسے جان بوجكرام و نشان بادشابت كاسا إكهوما، مزارا فسوس! اورايني زندگي سي بهي إخدود

کاشکے تیرے عوض میں چھرجنتی توصیرا آباب بھی توبد کر چوشمت بیس تھاسو ہوا، اب آگے کیا کرے گی جبیو گی یا مرکی بینی سے نمایت شرمندگی سے کما کہ جھربے حیا کے نصیبوں میں ہی لکھا ، جواس بدنا می اورخزابی میں اسی الیسی آفتول سے بچکر جیتی رموں - اِس سے مرنا ہی کھبلا تھا ، اگر چو کلنا کی الیسی آفتول سے بچکر جیتی رموں - اِس سے مرنا ہی کھبلا تھا ، اگر چو کلنا کی طریکا میرے ماتھے پرلگا ، پرالیسا کام نہیں کیا جس میں ما باب کے نام کو عیب لگے ،

اب یہ ٹرادکھ ہے کہ وے دو اوں بے صیا بیرے اتھ سے بھے جادیں اور آبس میں رنگ رایال مناویں ، اور میں ان کے با تھول سے یہ کھے دکھ دکھ وکھ وکھ وکھ وکھ وکھ ہوائی ہو، تواساب صنیا فت کا بخربی تام اس کم بخت کے مکان میں ٹیارک پروائی ہو، تواساب صنیا فت کا بخربی تام اس کم بخت کے مکان میں ٹیارک توب دعوت کے ہما ہے سے اُن دو اُوں برخبول کو باواکران کے علول کی سزا دول ، اور اور اور گایل کیا ہیں دول ، اور این عوض اول جس طرح اُس میے مجھ برنا تھ جھوڑا، اور گایل کیا ہیں بھی دو اُوں کے بُرزے بُرزے کرول ، شب میراکلیجا شدا ہو، نہیں تواس غصے کی آگ میں ٹیک رہی ہوں ، آخر جل بل کرجھو جما اُوں گی۔ یہ شنکرانا کے اُس کے درد سے مہربان ہو کرمیری عیب بوشی کی ، اور سارا اوازم صنیا فت آنا کے درد سے مہربان ہو کرمیری عیب بوشی کی ، اور سارا اوازم صنیا فت آنا کی واج سراکے ساتھ (جو میرا محرم ہے) کردیا ۔ سب اپنے اپنے کا رضا کے میں آئو ہائی کو ایک ایک این این اپنے کا رضا کے میں آئو ہائی مورک کے درت تو اُس مولے کو لیکرایا ، مجھا اُس قبرہا بڑی

كابعى آثامنظورتفا-

چنان سے می تحد کو تقید کرکر، اسے می بلوایا جب وہ می آئی اور ملس جی شراب بی بی گرسب برست اوربے ہوش ہوئے، اور اُن کے ساتھ تو بھی کیفی ہو کر فرداسا بڑا۔ ئیں نے قلماقنی کو حکم کیا کہ اُن دونوں کا سر تلوارسے کا م ڈال ۔ اُس نے دوفعیں ایک دم میں شمشیز کال کردونوں کے مركاط بدن لال كردي، اور تجي رغضة كاير باعث تقا، كرمس فاجازت صيافت كى دى تقى، نه دو دن كى دوستى ياعمادكرك شرك معوزى كامو. البقة يرترى عاقت انية تنبي بندنة أنى اس واسط كحب توبي ياكر بيوش موا، تب توقع رفاقت كى تجرس كيارى ، يرتيرى فدمت كى ق السے میری گرون رہیں، کہ جو تھے سے ایسی حرکت ہوتی ہے تومعات کرتی ہوں۔ لے میں سے اپنی حقیقت ابتداسے انتہاکک کمستانی اب بھی ول يس كيد اور توس باتى م جميس س يزي عاط كرك ترب كف ك سيطح قبول كياء تومجي ميرا فرماناسي صورت سيعل ميل لا صلاح وقت یے کہ اب اس شہر میں رہنا میرے اور شرے حق میں عطانمیں ۔آگے تونحتاري

یامعبودانشراشهزادی اتنا فراکوپ رہی۔ فقیرتو دل وجان سے اس کے حکم کوسب چیز برمقدم جانتا تھا ،اوراش کی مجت کے جال میں سینا

عقا، بولا، جوم ضى مبارك مين أو يسوبتر ب، يه فدوى في عذر بجالاويكا. عب شهزادی من میرے تئیں فرمال بردار و خدمت گارا نیا اور اسمجها، فرما یا دو گھوڑے جالاک اورجانیاز (کرچلنے میں مواسے بانیس کریں) یا دشاہ کے فاص العطبل سے منگواکر تیار رکھ میں لے واسے ی برزاد جارگردے کے گھوڑے نے کرزین مندھواکر منگوائے یب تھوٹری سی رات باقی رہی بادشاہ زادى مرداندلباس مين اوريانجول بتهار بانده كرايك كهورك يرسوار موني، اوردوسر عركب برئيس ستح بوكر شره ميها اورايك طرف كي راه لي جب شب تام ہوئی اور برجیا ہونے لگا ، تب ایک لوطرے کنانے سنے ۔ اُٹر کرمنہ م تھ وصوئے ، جلدی طبدی کھی ناشتا کرکے بھرسوار ہوکر عد كيمو ملك كي كي باتيس كرتى، اورلول كمتى، كريم ي يترى خاطر شم حيا لك مال ما ياب سب ميوارا، ايسا نه موكه توهي أس ظالم بوفاكي طع سلوك كرے - كدهوس كي احوال إوهراوهر كاراه كنت كے لئے كتا، اوراً س کا بھی جواب ویتا کہ یا د شاہرادی اسب آ دمی ایک سے نہیں ہوتے۔اس یامی کے نطفیس کے خلل ہوگا جواس سے الیسی حرکت واقع ہوئی، اورتیں نے توجان و مال تم رتصدق کیا، اور تم نے مجھے ہر طہرح سرفرازی خیتی اب میں بندہ افغروا بول کا ہول میرے تیاے کی اگر جوتيال بنواكهينو، تومين آه نه كرول والسي السي باتين إيم بوثي تفين.

اوررات ون چینے سے کام تھا ۔ کھوج ماندگی کے سبب کیس اُڑتے، تو حنگل کے چند ریدشکارکت علال کے مکدان سے لون کال میکا سے آگ جھاڑ محون مان کر کھا لیتے ، اور محور ول کو محور وتے ۔ وے النين ساكاس التركار كاليابط عركة. ایک روز ایسے کب وست میدان یں ما نکلے کہ جال ستی کانام نه تقا، اور آدمی کی صورت نظرنه آتی تقی ، اس بر بھی یا وشا بزادی کی رفاقت كسبب سے دن عيدا ور رات شي برات معاوم بوتي فقي - جاتے جاتے اننیت ایک دریا (کرمس کے دیکھنے سے کلیجا یانی مو) راہ میں طا-کناہے یہ كرا بوكرجود وكل توجال مل كاه ك كام كيا ، يا ني بي تقا ، كم تعل مرا نهایا - یا اکنی! اب اس سمندرسے کیونکر ماراً ترس! ایک دم اسی سوچ میں كرك ديد . آخريدول من الرآئي ، كرملكه كوئيس عماكريس اللشين ناد نوازی کے جاؤں رحیت ملک اسا سائدارے کا ہاتھ اوے ، تب ملک وہاؤی بھی آرام باوے تبسی سے کہا ،اے ملکہ! اگر کم ہو تو گھاٹ باہ اس دیا۔ كاد كليول . فرمان لكي سي بحث تحك كني مول اور يفوكي بياسي مورى مول مين ذرادم لے وں جب تئيں تو بار طانے كى كھ تدبركر. أس عكد ايك ورخت بيل كاتفايرا، مجترباندهموك، كدار سرارسواد آوے تودھوپ اورمیفوس اس کے سلے آرام ماوے وال اس کو بھاکہ

میں چلا، اور چاروں طرف و مکھتا تھا کہ کہیں بھی زمین پریا دریا میں نشان انسا
کا پاؤں بہتراسر مارا برکمیں نہایا ۔ آخر مالیس ہور و ہاں سے بھر آبا، قوائس بری
کو پیڑے یہ نیچے نہ پایا ۔ اُس و قت کی صالت کیا کہوں کہ سرت جاتی رہی ؟ و اوانہ
باؤلا ہوگیا ۔ کبھو درخت پر چڑھ جاتا، اور ڈال ڈال بات بات بھرتا، کبھو ہاتھ
پاؤں جپوڑ کرزمین میں گرتا، اور اُس درخت کی جڑے آس باس تصدق ہوتا
کرھو جنگھاڑ مار کرا بنی بے لیسی پر روتا ۔ کبھو بھی سے پورب کو دوڑا جاتا، کدھوا تر
سے دکھن کو بھی آتا یون بہتیری خاک جھانی لیکن اُس گوہر نایا ب کی نشانی
نہ پائی جب میرا کھی بس نہ چلا ہے روتا اور خاک سر بریا ڈاتا ہوا گلاش ہرکمیں
کرنے لگا۔

دل میں یہ خیال آیا کہ شاید کوئی جن اُس بری کو اُٹھاکر کے گیا، اور مجھے
یہ داغ دے گیا، یا اُس کے طاب سے کوئی اُس کے پیچے لگا جلاآیا تھا، اس و اکیلا پاکرمنامنو کر پھر شام کی طرف نے اُ بھرا۔ ایسے خیالوں میں گھراکر کہر اُپ و بیا کہ منا منوکر پھر شام کی طرف نے اُنگا منگا فقر بن کرشام کے طاب میں صبع ہے فیام کک دھو تاھتا بھرتا۔ اور دات کو کمیس پٹر دہتا۔ سارا جمال دو ندمارا، برانی باد شام کک دھو تا ہو نے اور دات کو کمیس پٹر دہتا۔ سارا جمال دو ندمارا، مولے کا برانی باد شام اور کا ام و نشان کسی سے نہ سنا، نرسب غائب ہونے کا معلوم ہوا۔ تب دل میں یہ آیا کر جب اُس جال کا تو سے کھی تیا نہ یا یا، تواب میں میں ایک بھالونظ آیا، تب اُس پر چڑھ گیا، اور میں ایک بھالونظ آیا، تب اُس پر چڑھ گیا، اور

ہارادہ کیا کہ اپنے ٹیکس گرادوں ، کہ ایک دم س سرسہ تجھوں سے کراتے ہوں جادیگا۔

المراق ہوں جادیگا، تو ایسی صیبت سے جی جہوٹ جادیگا۔

یہ دل میں کہ کرجا ہتا ہول کہ اپنے ٹیکس گراؤں ، بلکہ ہا وُل بجی اُلا چھے کہ کسونے میراہا تھ کھڑ لیا۔ اتنے میں ہوش آگیا ، دیکھتا ہوں تو ایک سوار سیزوش مند پرنقا ب ڈالے جھے ذما آہے ، کہوں تو اپنے مرائے کا قصد کرتا ہے ، فعدا کے فضل سے نا امید ہونا کفر ہے ۔ جب تلک سائش ہے ، تبلک ہے ، فعدا کے فضل سے نا امید ہونا کفر ہے ۔ جب تلک سائش ہے ، تبلک ہوں تو ایسی ہی صیبت میں کھوٹے ہوئے اور ایسے ہی تا بھے مولی ایک بڑی ایک بڑی کے اور ایسے ہی تا ہے ۔ اُس کو بھی ایک بڑی کی مشکل در میش ہے ، جب وہ کھی تم چاروں فیقروں کے ساتھ ملے گا، توہرا ایک مشکل در میش ہے ، جب وہ کھی تم چاروں فیقروں کے ساتھ ملے گا، توہرا ایک مشکل در میش ہے ، جب وہ کھی تم چاروں فیقروں کے ساتھ ملے گا، توہرا ایک کے دل کا مطلب اور مراد جو ہے ، بہ خوبی حاصل ہوگی ۔

میں نے رکاب بکر کو بسرویا، اور کہا، اے ضداکے ولی ! تہما رے اتنے ہی فرمانے سے مبرے دل پراضطرار کو نستی ہوئی، لیکن خداکے واسطے برفرماء کہ آپ کون ہیں اور اسم شرلف کیا ہے ؟ تب اُضول نے فرمایا کہ مرتضاعلی میرانام ہے، اور میرا ہی کام ہے، کو جس کو بوشکل کھن مبیش آوے، تو میرا سکو آسان کردوں۔ آنیا فرماکر نظوں سے پوشیدہ ہوگئے۔ باسے اس فقیر نے اپنے مولا مشکل کشاکی بشارت سے خاطر جمع کر قصد قسطنطنیہ کا کیا۔ راہ میں جو کھی جسبتیں مشکل کشاکی بشارت سے خاطر جمع کر قصد قسطنطنیہ کا کیا۔ راہ میں جو کھی جسبتیں

فشمت میں کھی تھیں کھینچتا ہوائس یا دشاہرادی کی طاقات کے بھروسے ضا کے نضل سے ہماں تک آبینیا، اور اپنی خوش نصیبی سے تماری خدمت میں مشترف ہموا۔ ہما ہے تمالے آلیس میں طاقات تو ہموئی، با ہم صحبت اور بات بیت میشر آئی، اب جا ہئے کہ یا دشاہ ازاد بخت سے بھی روشناس اور

بعداس کے مفرر ہم پانچوں اپنے مفصد ولی کو پنچیں گے۔ تم بھری ا مانگوا ورآمین کو ویا ہا دی اِس حیران سرگردان کی سرگذشت یہ تھی بچرصفور میں درولیشوں کی کمد سنائی اب آگے دیکھئے کہ کب یہ محنت اورغم ہمارا یا دشا نہرادی کے ملنے سے خوشی وخرقی سے بدل ہو۔ آزاد بخت ایک کولئ میں تھیا ہوا جب کا دھیان لگائے ہیلے ورولیش کا ماجرا سنگرخوش ہوا، مجردوسرکر درولیش کی حقیقت کو سننے لگا۔

## سیردوسرے درولش کی

جب دوسرے درویش کے کہنے کی نوبت سمنی دہ جا رزا او ہو بیٹا

اور لولا.

الے باروایس فقر کا تک ما جرا سنو، سیں ابتداہے کہتا ہوں ا انتماسنو حسى كاعلاج كرنييس كما كوئي حكيم مبيكا بمارا درد نيط لا دواسنو اے داق بوشوایہ عابریا وشا برادہ فاس کے ملک کاہے، برفن کے آدى و إلى بيدا بوتيس، حِنائج اسفهان لضف جهان شهور بي بفت اقلیمس اس اقلیم کے برا برکوئی ولایت نہیں، کہ وہاں کا سارہ آفتاب ہے اوروہ ساتول کواکٹ میں نیزاعظم ہے۔ آپ وہوا وہال کی خش اورلوگ روش طبع اورصاحب سليقه موتے ميں ميرے قبله گاه سے (جو بادشاه آل مك كے تھے اوكين سے قاعدے اور قانون ملطنت كى تربيت كرينك واسطے بیا وا اساد سرامک علم اورکسب کے بین کرمیری آبالیقی کے لئے مقرکے تقے، تولعلیم کامل سرفوع کی اکر قابل ہول. خدا کے فنل سے جودہ بس كے سن وسال ميں سب علم سے ماہر ہوا گفتگو مقول نشست وبرفات بينديده اورجو كيم ياوشا بول كولائق اوروركار بيسب عال كيا. اوريي

شوق شب وروز تقاكه قا بلول كى صعبت ميں قصے مرابك ملك كے اوراوال الوالعزم يا دشا مول اورنام آورول كاستاكرول. ایک روز ایک مصاحب وانالے کرخوب تواریخ وال اور جها مذیره تھا مْدُوركِياكُ الرَّحِيةَ وَي كَي زُنْدَكِي كَالْجِيمَ فِيمِ وسائنيس لَكِينِ اكثرُ وصف السِيبِ كراك كسبب سے الشان كانام قيامت كارنا ول ير بونى جلاجائيكا. بنس ك كما . اگر تفورا سا احوال اس كامفصل بيان كرو تو ميس بعي سنول اوراس رعل کروں۔ تب و شخص حاتم طائی کا ماجرااس طرح سے کہنے لگا، كه حاتم كے وقت ميں ايك ياد شاه وب كا نوفل نام تقا- اُس كو حاتم كے ساتھ بسبب ٹام آوری کے دشمنی کمال ہوئی بہت سالشکر فوج جمع کرکر روائي كي خاطر حره آيا . حاتم توخدا ترس اورنيك مرد تقا، يتجهاكه أكريس تعي جنگ کی تیاری کول ، توخدا کے بندے مارے جائیں گے، اور بڑی توزری بوكى - اسكاعذاب مير عنام لكها جائكا . يربات سو حكرتن نها اني جان لكراك سار كى كھو وس جا تھيا۔ جب حاتم كے غائب ہونے كى خرز فل كو معاوم مونی سب اسیا ب گریار عالم کا قرق کیا . اورمنادی کروادی ، کرجوکونی وهونده وها نره كركرولاوت ، پان سے اشرقی یا وشاہ كى سركارسے افعاً إد - يرسنكرسب كولانج آيا احرستجوحاتم كى كران كك . ا يك ون امك بوڑها اوراس كى بڑھيا دومين نے بھو تے ھو تے سا

لئے ہوئے لکڑاں آوڑے کے واسط اُس عار کے پاس ہمال حاتم اوشید تھا

ہنچے ، اور لکڑایں اُس خبگ سے جینے گئے ۔ بڑھیا اولی کہ اگر عارے دن چھیے

اتے ، توحاتم کو کہیں ہم دیکھ پاتے ، اور اُس کو پکواکر فوفل کے پاس لیجائے

تو وہ پانچ سواٹر فی دیٹا ، اور ہم آرام سے کھائے ، اس و کھ دھندے سے

حبوط جاتے ۔ اوڑھے نے کہا کیا ٹرٹر کرتی ہے ؟ ہمارے طالع میں بھی لکھا

ہے ، کہ روز لکڑایال آوڑیں ، اور سر بر دھرکر بازار میں بجیس ، تب اون روٹی میشر

آوے ، یا ایک روز حبکل سے با گھ لے جا وے ۔ لے اینا کام کر ، ہمارے بانفہ حاتم کا میکوآویگا ، اور با دشاہ اٹنے روپے دلاویگا ؛ عورت نے گھنڈھی ساس کھری اور جیکی ہور ہی ۔

یے دو نوں کی باتیں حاتم ہے شنیں، مرومی اور مروّت سے بعید جاناکہ اپنے تئیں جہائے اور جان کو بچائے اور ان دونوں بچارول کو مطلب کے در ان دونوں بچارول کو مطلب کی نہینچائے۔ بیچ ہے آگر آدمی میں رحم نہیں تو دہ انسان نئیں، اور س کے جی میں در د نئیں در د نئیں دہ قضائی ہے .

دردول کے داسط بیداکیا إن ن کو در خطاعت کیلئے کچھ منتھ کر وہیا عرض حاتم کی جوال مردی نے نہ قبول کیا کہ اپنے کا نول سے سنگریکا مورہے۔ وو نفیس با ہر نکل آیا اور اُس لوڑھے سے کہا ، کہ اے عزیز عام میں میں ہول ، میرے تنیس نوفل کے پاس بے جیل ، وہ مجھے دیکھے گا اور جو کھے رہے۔

وینے کا اقرار کیا ہے ، تھے واو گا۔ بیرمروسے کماسچ ہے کہ اس صورت میں عبانی اور بہودی میری البتہ ہے ،لین وہ کیاجائے تجے سے کیاسلول کرکے؟ اگر ار دانے تومیں کیا کروں ؟ یہ مجھ سے سرگزنہ ہوسکے گاکہ تجد کو انی طبع کی عاطر ممن كي حوال كول . وه مال كنه ون كهاؤل كا - اورك مك حنونكا؟ آخرم جاؤنگات خدا كوكياجواب دونگا؟ حائم في بيتري منت كى، كه يخيلي مَين اپني خوشي سے کهٽا ٻول ، اور ميشه اسي آرز وسي رہٽا ٻون ،که بياجات ومال کسو کے کام آوے تو بہترہے لیکن وہ لوط حاکسی طرح راضی نہ ہواکہ حام كوليجاد، اورانعام ياوس- آخرلاجار موكرمام ككما الروعي يولنيس لیانا، تونس آب ہے آپ یا دشاہ یاس جاکر کہتا ہوں کہ اس بوڑھ نے مجيف كل مين ايك بهاط كي كلوه مين تحميار كلها محا- وه بوزها سبسا اورولا، كها كے بدلے برائي ملى، تو يا تصيب إاس روو بدل كے سوال وجواب ميں آدى اور بھی آ ہنچے، بھٹرلگ کئی۔ اُنفول نے معادم کیا کہ جاتم ہی ہے، ترت پڑلیا اور حاتم کو لے جلے . وہ لوڑھا بھی انسوس کرنا ہوا تی تھے بھے ساتھ ہولیا جب نوفل كروروك كئے،أس في وجهاكداس كون كرالايا واك بروات سكدل بولاكرايا كام سوائع بارے اوركون كرسكتا ہے ؟ يوفتح بارے نا ہے، م يوش رحين الكالا ہے- ايك اوركن تراني والا فينك ماري لكا كرس كئى دن سے دور وهوب كر حكل سے بكر لايا موں ميرى عنت رفظ كھے

اورجوقرارہے سودیجئے۔ اِسی طح اشرفیوں کے لاچے سے ہرکوئی کہا تھا کہ یہ کام مجھ سے ہوا۔ وہ بوڑھا جبکا ایک کونے میں لگا ہوا سب کی خیا میں رہا تھا ، اور صائم کی خاطر کھڑا رو تا تھا۔ جب اپنی اپنی د لاوری اور مردانگی سب کہ چکے ، تب حائم نے پا دشاہ سے کہا، اگر سج بات بوجھیو تو مردانگی سب کہ وہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لا باہے۔ اگر قیافہ بہان جا کہ وہ دوریافت کرو، اور میرے کی طاطر جو تول کیا ہے بہان جا نے ہو تو دریافت کرو، اور میرے کی طاطر جو تول کیا ہے بہان جا کہ سوکھے نہیں تو جمہے جو کے سوکھے نہیں تو جمہے جو ان اور انسان میں کیا تھا وت ہے ، عمر حیوان اور انسان میں کیا تھا وت ہے ، عمر حیوان اور انسان میں کیا تھا وت ہے ، عمر حیوان اور انسان میں کیا تھا وت ہے ، ایک میں خوات ہے ، عمر حیوان اور انسان میں کیا تھا وت ہے ،

نوفل ہے اس لکو ہارے بور سے کو پاس بلاکر بوچھا، کہ سے کہ اس کی اسے ہے ہوا گا گا کہ اس کی اسے سے ہوا کہ اس کی اسے ۔

راست کہ سنایا ، اور کہا کہ حاتم میری خاطراب سے آب جلاآ یا ہے ۔

زفل یہ بہت حاتم کی سنکر شعب ہوا کہ بل ہے! تیری سخاوت اپنی جان کا بھی خطرہ نزییا ۔ جتنے جموٹھ وعوے حاتم کے بکر لالے نکے کرتے تھے ، حکم کیا کہ اُن کی شنٹیال کس کہ بان مجل برائی ہے ۔ ود نھیس ٹر ٹر بیزاریں بڑے ان کے سرر لگا وکہ اُن کی بھی جان مجل برائی ہے ۔ ود نھیس ٹر ٹر بیزاریں بڑے نے مکلی لگیس کہ ایک دم میں سرائ کے گئے ہوگئے ، سے جو پھے بولنا ایسا ہی گناہ ملکیس کہ ایک دم میں سرائ کے گئے ہوگئے . سے ہے ، جو پھے بولنا ایسا ہی گناہ

ہے کہ کوئی گناہ اُس کوئیس بینچنا ، خدا سب کواس بلاسے محفوظ رکھے 'اور جھو ٹھ ہو تھ بکے جاتے ہیں لیکن جھو ٹھ مو تھ بکے جاتے ہیں لیکن سرا پیش کے وقت منزا پاتے ہیں ۔

غرس أن سب كوموافق أن كے العام ديكر، نوفل كے اپنے ول ميں مينال كياكہ جاتم سے خف سے اكد ايک عالم كواس سے فيعن بنجتا ہے اور محتاجول كي خاطر جان اپنى دريغ نہيں كرتا، اور خداكى را دہيں سرتا پاچا خرج ) وشمنى ركھنى اور اُس كا مترعى ہونا مروة و ميت اور جو المردى سے بعيد ہے . ودفييس حاتم كا ما قد بڑى دوستى اور گرمجوشى سے بجو اليا اور كہا، كيول يو، جب اليے ہوت اليے ہو۔ تواضع تعظيم كركر پاس بنجالا يا اور حاتم كا ماك و امال اور مال واسباب جو كچے ضبط كيا تھا، ووفييس جيوڙ ويا، نئے ماك و امال اور مال واسباب جو كچے ضبط كيا تھا، ووفييس جيوڙ ويا، نئے مرسے سردارى قبيلا طے كى اُسے دى، اور اُس بوڑھے كو بائي سوائم فيا اسے موانا والياكى اور اُس بوڑھے كو بائي سوائم فيا

جب یہ ماجرا حاتم کامیں نے تمام شنا، جی میں غیرت آئی، اور یہ خیا گذراکہ حاتم اپنی قوم کا فقط رئیس تھا، جن نے ایک سخاوت کے باعث یہ نام پیاکیا کہ آج ملک شہور ہے۔ میں خدا کے حکم سے باوشاہ تمام ایران کا ہول، اگر اس نعمت سے محوم رہوں تو بڑا افسوس ہے۔ فی الواقع دنیا میں کوئی کام بڑا داد و دہش سے نہیں، اس واسطے کہ آ دمی جو کچے وُنیاییں ویتا ہے، اس کاعوض عاقبت میں لیتا ہے۔ اگر کوئی ایک دانہ لوٹا ہے، تو
اُس سے گذنا کچھ بیدا ہوتا ہے جہ یہ بات دل میں علمرا کر میرعارت کو بلوا کھم
کیا کہ ایک مکان عالی شان جس کے جالیس درواڑے بلندا در بہت کشادہ
ہوں یا ہر شہر کے جلد نبواؤ۔ تھوڑے عصے میں ولیسی ہی عارت وسیع جبیا
دل جا ہتا تھا، بن کرتیار ہوئی، اور اس مکان میں ہر روز ہروقت فرسے شاکا
کا سوال کرتا، میں اُسے مالا مال کرتا ،
کا سوال کرتا، میں اُسے مالا مال کرتا ،

غرض چا لیسول دروازے سے حاجمند آئے، اور جو چاہتے سولیجائے۔
ایک روز کا یہ ذکرہے کہ ایک فقیر سامنے کے دروازے سے آیا، اور سوال کیا۔
میس نے اُسے ایک اخر فی وی، بھروہی دوسرے دروازے سے ہو کرآیا،
دوا شرفیاں ہا گئیں، میں نے بیچان کردرگذر کی اور دیں واسی طرح اُل نے
ہرایک دروازے سے آنا اور ایک ایک اخر فی بڑھانا شروع کیا، اور سنجی
مان بر حجکرانجان ہوا، اور اُس کے سوال کے موافق دیا گیا۔ آخر چالیسویں
دروازے کی راہ سے آکر چالیس اخر فیال ما گیس۔ وہ بھی میں نے دلوادیں۔
اُن کیچ لیکروہ درویش بھر بہلے دروازے سے گھس آیا اور سوال کیا۔ بھے بہت
بڑا معلوم ہوا، میں نے کہاسن اے لائجی! توکیسا فقیر ہے کہ ہرگز فقر کے بینول سے بھی واقف نہیں ، فقیر کاعمل اُن پر جا ہئیے۔ نقیر لوبلا، بھلا داآنا!

تھیں بہاؤ ۔ ہیں نے کہا، ف سے فاقہ ، فی سے فناعت ، رسے ریافنت کئتی ہے جس میں ہے باتیں نہ ہوں وہ فقر نہیں ۔ اثنا ہو تجھے اللہ ، اس کو کھا پی کر بھرا کی وادرجو مانگے گا لیجا ہو۔ یہ خیرات اصتیاج رفع کرنے کے واصطے ہے ، نہ جمع کرنے کئے ، اے حراس ایجالیس دروازوں سے نوکر کہ نوٹ ایک انٹر فی سے چالیس اشر فیوں کہ لیس ، اس کا حساب توکر کہ راوڑی ایش میں ہو بھی جھے حرص جربیلے دواز دی کے بھیر کی طرح کتنی اخر فیال ہوئیں ، اور اس بربھی جھے حرص جربیلے درواز دے سے لے آئی ۔ اثنا مال جمع کر کرکیا کرئیا ، فقر کو چا ہئے کہ ایک دوز کی فار کرے ۔ دوسرے دن بھر نئی روڑی رزاق دینے والا موجود ہے ۔ اب سیا وشرم کی اور میں روقنا عت کو کام فرما ۔ یکسی فقری ہے جو تجھے مرشد کے بیا وشرم کی اور میں روقنا عت کو کام فرما ۔ یکسی فقری ہے جو تجھے مرشد کے بیائی ہے ؟

یہ میری بات سنکرخا اور بدو ماغ ہوا، اور حبّنا مجے سے لیکر جمع کیا تھا،
سب زمین میں ڈال دیا اور لولا، بس با با اسنے گرم مت ہو۔ اپنی کا نمات
لیکر رکھ مجھوڑ و، بھر سخاوت کا نام نہ لیجو سخی ہونا بست شکل ہے، تم سخاوت کا
الوجہ نمیں اٹھا سکتے ۔ اس ننزل کو کب بہنچو کے ، ابھی و تی دور ہے سخی کے
بھی تین حرف ہیں، پہلے اُن بڑکل کو ، تب سخی کہ لاک ، شب تو میں ڈرا اور کہا
مجلا دا آبا اس کے منے مجھے سمجھا کہ کہنے لگا، س سے سمائی، اور خ سے خون
الی، اور می سے یا در کھنا اپنی سے یا ایش اور مرائے کو جب تلک آنا نہ ہولے
الی، اور می سے یا در کھنا اپنی سے یا ایش اور مرائے کو جب تلک آنا نہ ہولے

توسخاوت كانام ندع، اور سخى كايد ورج بحك اگربدكار مو تولى دوست خداکا ہے، اِس فقرح بت ملکول کی سرکی ہے، لیکن سواے لفرے كى يادشا برادى كے كوئى سنى و كھنے س ندآيا۔ سناوت كاجام فدائے أس عورت رقطع كيام، اورب ام عابية بن يرويا كام نيس كية رينكر يس ع بهت منت كى، اورسيس وين كرميرى تقصيرها ف كرواورجوما مي سولو مرادیا سرزندلیا ، اوریه بات کتا بواجلا ، بارا انیساری ادشامت معے دے تواس رسی نا تھو کول اور نا ورمارول - وہ توجلاگیا پرجے کی یادشا برادی کی پر تعرفیت سٹنے سے ول بیل مواکسی طرح کل نرخی .اب یہ آرزو مونی کرکسوصورت سے بعرے مل راسکود مکھامامنے۔ رس عصيس بادشاه ين وفات بان، اور تخت يرس مجها بملطنت ملی یروہ میال ذکیا ۔ وزراورامیرول سے رہویائے تخت سلطنت کے اوراد کا علكت كرتعى مشورت كى كسفراهر حكالياجا بما بول - تم اف كام يس مستعدر مود اگرزندگی سے توسفر کی عرکو تاہ ہوتی ہے . ملد بھرا تا ہول . کوئی میر جائے يراضى نه موا الاجارول تو أواس مور إعقاء ايك دن بغيرسب كے كے صفي حيك وزير با تدبير كو بلا كرفتا را وروكيل مطلق انياكيا ، اورسلطنت كامدارالمماً بنایا۔ پیوٹس نے گیروا بسترہن فقری بھیس کر، ایک داہ بھرے کی لی بھول ونول مين أس كى سرصاس جابينيا، تبسير تاشا ديكھنے لگا، كمجال رات

كوجاكر مقام كرنا، وكرياكاسى ملك كاستقبال كركرايك كان معقول ي الات، اورجتنا لواز مرمنيا فت كابومًا بي بخيي موجو وكرتي، اور ضرمتين وست بسته تام رات ما مزريت و دوسرے دن دوسرى نزل مي سي سور بیش آتی-اس آرام سے مہینوں کی را هط کی ، آخراجرے میں داخل موا دونفيس ايك جوان محكيل فوش لباس نيك خوصاحب مروت (كردا الي اس كے قيافے سے ظاہر تھى) ميرے ياس آيا اور فيط شيرس زبانى سے كنے لگا، كنس فقيرول كاخادم بول ، ميشه إسى ثلاث مي ربها بول كروكوني مسافر فقریاد نیاداراس شرس آوے میرے گرس قدم رخ فرمادے ، سوائے ایک کان کے بیال اور برنسی کے رہنے کی جگرینیں ہے۔ آپ تشریف کے عليه اوراس مقام كوريث تخفية اور مج مرفراز كيخ. فقرك إيها صاحب كالم شريف كياسي الداس كمنام كانام بداريمت كتيمين -أس كي خوبي اورتاق د كليكريه عاجراس كيساته مالا اوراس كے مكان ميں كيا و مكھا تو ايك عارتِ عالى بوازم شا باندسے تياري

بدار بحت کتے ہیں۔ اس کی خوبی اور تملّق د کھیکر یہ عاجز اس کے ساتھ بھلا،
اور اُس کے مکان میں گیا، و کھا تو ایک عارتِ عالی بوازم شاہ نہ سے تیار ہے
ایک والان میں اُس نے بیار جھایا اور گرم بانی منگوا کر ہاتھ با نو دھلولئے
اور دستر خوان مجھوا کر محجہ ترت نہا کے روبرو بجاول نے ایک قدرے کا قدامی و یا۔ جار مشقاب ایک میں غین بلا کو دوسری میں قرما بلاکو تیسری میں تبخن بلاک اور چھی میں کوکو بلاک ، اور ایک قاب زردے کی ، اور کئی طرح کے قلیئے دو بیارہ اور چھی میں کوکو بلاکو ، اور ایک قاب زردے کی ، اور کئی طرح کے قلیئے دو بیارہ

رُكِسى بإدا مي ردغن جوش ١٠ ورروشيا ل كئ فتم كي با قرضاني تنكي شيرال كأوديد كاوُرْبان ان عمت براتع ، اوركما ب كوفة كے كے مع كے فاكيد معنوبه شبريك وم يخت علم برايبا عموس ورثى قبولى فرنى شيرزي طائى حلوا فالوده ين بعثا منش الشوره ساق عوس لوزيات مريا احاروان دي كى قلقال- يے نفتنى و مكھكروح موركنى، جب ايك ايك نوالا ہرايك ساليابك بحى بعركيات، و تعلما الاسكمينا. وه تحض مجوز مواكر صاحب ي كما كلها با كله أن توسب اما نت وهراب، يكلف اور نوشان ومائي - سُن الدكما كما كالاس شرم كيا جى وما لمارافانة آبادركع ، وكلم مرع مطيس سايا سوس ك كلايا ، اوردا كى اس كے كيا تعربيث كروں؟ كەاپ تك زيان چانتا ہوں، اورجو ڈكار اتى سے سومعط، لواب مزيد كرو جب وسترخوان أشا زيرا درازكاشاني على كامقيشي بجيا كرجلجي آفتا برطلاني لاكربيين والنامي سے خوشبوبين ويكر أرم يا في سےميرے ما تھ وصلائے عصر مان وان شراؤس كلورمال سونے کی کھیرو ٹوں میں بندھی موئیں اور چو گھروں میں کھلوریاں اور کنی سیباریا اور اونگ الا جیال رویے کے ور قول میں مڑھی ہوئیں لاکر کھیں۔جب یں بانى ين كوائك ت مراحى برديس للى بولى مرارية الحب شام بولى فأنوسول من كافوري تعيس روشن موسي وهع نربيطا مواياتين كراريا.

جب ہررات گئی اولااب اس بھبر کھٹ میں اکتب کے آگے دلدابیٹی کیر کھڑاہے) آرام کیجئے۔ نقیر لئے کہا اے صاحب! ہم نقیروں کو ایک بوریایا مرک بھالا بستر کے لئے بہت ہے ، بیر ضراعے تم دنیا داروں کے واسطے بنایا ہے۔

كن لكا، يرب اساب درولينول كى فاطرع، كيوميرامال نيس. اس كے بحد ہونے سے اُن بحيونوں راكه بيولوں كى تيج سے جى زم تھے جاكرليا وونول بنيول كي طرف گلدان اورينگيرس عيولول كي حتى بوئيس اور عودسوز اور تخلفے روش تھے ،جیر هر کی کروط لیتا ، وماغ معط بوجاتا ۔ اس عالم مي سورما بب صبح بوئي ثاشت كوهي بادام ليسته الكور الجير ناشياتي انارشش ميكهارے اورموے كاخرت لاحاصركيا واسى طورسے تين وا رات رم ، يوقع روزمين فررضت ما كلي م له جوار كف لكا ، شايد إس النكارے صاحب كى فدمتكارى ميں كھي قصور ہواكتيں كے باعث مزلح تهارا كدر موا! ميں نے حيران موكركها، برائے ضرابي كيا مذكورہے ۽ ليكن مهانی کی شرطتین ون ملک ہے، سوئیں رہا، زمادہ رہناخوبنیں، ادر علاوہ یہ فقیرواسط سیرے کلاہے اگرایک سی حکدرہ جاوے توساب نيس،إسكة إجازت جابتاج، نيس توتماري فوبال اليينيس ك مرابوك وي ما يه- رونی بخشو، توبنده نوازی اورغرب پروری سے بعید بنیں.

شاید شهزادی سنے کہ کوئی مسافر بیال آیا تھا، اُس کی تواضع ملارا اُسوطے نئے کی، وہ اونسیس جبالگیا، اس وا سطے والسراعلم نجه پرکیا آفت لاو اورکبیبی قیامت اُتھا وے، بلکھرف زندگی پرہے۔ بیس سے اِن با تول کونہ مانا، تب خواہ مخواہ منتیس کرکے میرے تیکس اور ایک حولی میس (کہ بہد مکان تب خواہ مخواہ منتیس کرکے میرے تیکس اور ایک حولی میس (کہ بہد مکان سے بہتر تھی) ہے گیا، اُسی بہلے میز بان کے مانند تین دن رات وونوں وقت ویسے ہی کھائے، اور باسن نقرئی وطلائی اور فرش فروش اور اساب جو کچے والی تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ اِن سب کے تم مالک فتار ہو اسباب جو کچے والی تھا، مجھ سے کہنے لگا کہ اِن سب کے تم مالک فتار ہو جو جا ہو سوگرو۔

میں ہے بائیں سنکر حیران ہوا، اور جا ہاکہ کسی نکسی طبح بیاں سے
رخصت ہوکر بھاگوں، میرے بشرے کو دیکجہ کردہ محلّی بولا اسے خدائے بنیک!
جو تیرامطلب یا آرزو ہو سو مجھ سے کہہ، تو حصور میں ملکہ کی جاکر عمن کروں
میں نے کہا، میں فقیری کے لباس میں و نیا کا مال کیا ما نگول کہ تم بیٹر لئگے
دیتے ہو، اور میں انکار کرما ہول ؟ تب وہ کنے لگا کہ حرص و نیا کی کسی کے
جی سے نہیں گئی، جیا نے کسو کب لے بیکب کہا ہے :۔

नख बिन कटा देखे, सीस भारी जटा देखे

जोगी कन फटा देखे, हार लाय तन में; मीनी अनबोल देखे, सेवड़ा सिर होल देखे करत कलोल देखे बन खंडी बन में; बीर देखे, सूर देखे, सब गुनी और कृढदेखे, माया के पूर देखे, भूल रहे धन में; आदि अंत सुखी देखे, जनम ही के दुखी देखे पर वे न देखे, जिनके लोभ नाहि मन में.

سَبن ہے ہے۔ کہ ہو ہے ہے، کرمیں کے ہنیں جا ہتا ،اگرفواؤ تواکب رقد سربہ مُہرا نے مطلب کا لکھ کردوں ،جوحضور ملکہ کے ہمنیا دو، تو بڑی مہر با ٹی ہے، گویا تمام دنیا کا مال مج کو دیا۔ بولا برسرو بیٹم کیا مضا گفتہ ، میں سے ایک رقد لکھا ، پہلے شکر خدا کا ، بچرا حوال کہ یہ بندہ خدا کا کئی روز سے اِس شہر ہیں وارد ہے اور سرکار سے سب طرح کی خبرگیری ہوتی ہے۔ جیسی خوبیاں اور نیکنا میاں ملکہ کی سنکراشتیا ق دیکھنے کا ہوا تھا ،اُس سے جائیہ پایا۔ اب حصفور کے ارکانِ دولت اور کہتے ہیں کہ جومطاب اور بمنا پتری ہوسوفا کہ کر اس واسط ہے جابا نجو دل کی آرز و ہے سوعوش کرتا ہوں ، کمیں دنیا کے مال کا جماح ہیں ، اپنے ملک کا ہیں تھی یا دشاہ ہوں۔ فقط بمال تاک سے آبہ نیا ہوں۔ اب امید ہے کہ حصفور کی توجہ سے یہ فاکی نشین مطلب دلی کو سے یہ فاکی نشین مطلب دلی کو سے یہ فاکی نشین مطلب دلی کو سے یہ نیا ہوں۔ اب امید ہے کہ حصفور کی توجہ سے یہ فاکی نشین مطلب دلی کو بینچ تو لا این ہے، آگے ہوم صنی مُنیارک لیکن اگریم النماس خاکسار کا قبول نهوگا ، تواسی طرح خاک مجھانتا مجر سکا ، اوراس جان بیقرار کو آپ کے عشق میں نثار کر سکا بجنوں اور فرما و کی مانند خبگل میں یا بھا الدیر مررسیکا۔

بی معالکه کراس خوجے کودیا، اُس نے باوشا ہزادی تاک بہنایا۔ بعد
ایک دم کے بھراکیا اورمیر سے ٹیس بلایا اورا پنے ساتھ محل کی ڈیوڑھی پرلے گیا
وہاں جاکر دیکھا تو ایک بوڑھی سی عورت صاحب لیا قت سنری کرسی برگمنا
پانا بینے ہوئے بھی ہے ، اور کئی خوج خدمتگار تھافت کے لباس بینے ہوئے
ہاتھ با ندھے سامنے کھڑے ہیں۔ بیس اُسے مختار کارجا کراورویر بیز سمجھ کر
دست بسر ہوا۔ اُس ما مانے ہمت مہر بانی سے سلام کیا اور کم کیا کہ اُوم بھو
خوب ہوا تم آئے بہیں نے ملکہ کے اشتیاق کا رقعہ لکھا تھا ؟ میں شرم
کھاکرجی ہور ہا اور سرنیجا کرکے بیٹھا۔

ایک ساعت کے بعد بولی کہ اے جوان! یا دشا ہزادی ہے سلام کما ہے اور فرمایا ہے کہ مجھ کو خاوند کرلئے سے عیب نیس، تم لئے میری درخواست کی الیکن اپنی بادشا ہت کا بیا ان گرنا اور اس فقیری میں اپنے تئیں بادشاہ سمجھٹا اور اُس کا غرور کرنا نیٹ بیجا ہے، اس واسطے کہ سب آ دمی آپس میں فی الحقیقت ایک ہیں لیکن فضب احت دین اسلام کی البقہ ہے۔ اور میں بھی ایک مدت سے شادی کرنے کی آ رزومند ہوں اور جیسے تم دولت میں بھی ایک مدت سے شادی کرنے کی آ رزومند ہوں اور جیسے تم دولت

دنیا سے لیے برواہ و ، میرے ٹیس بھی حق تعالی نے اتنا مال دیا ہے کہ جس کا مجر حساب نہیں ۔ برایک شرط ہے کہ پہلے مہرادا کرلو، اور مہر تنزاد کا ایک بات ہے ہو تھے ہوسکے ۔ بین نے کہا ، میں سب طبح حاضر ہول کا ایک بات ہے ہو تھے ہوسکے ۔ بین نے کہا ، میں سب طبح حاضر ہول جان و مال سے دریغ نہیں کریے کا ، وہ بات کیا ہے ؟ کہو تو میں سنول شب اُس نے کہا ، تج کے دن رہ جا و ، کل تہمیں کہ دو مگی ۔ ئیں نے نوشی سے قبول کیا اور رخصت موکر ما ہم آیا ۔

دن توكدرا، جب شام بوني مجھے ايک خواج سرامحل مي علاكر كركيا عاكر و كيما تواكا برعالم اور فاصل صاحب شع حاضر مي مي هي أسى علسيس ماكر بيطاكه اشخيس دستروان مجياياكيا ، اوركهاي اقتام اقتام كشيري اورْكلين عني كنّه ويسب كلان لك، اور جھے علی تواضع کر کرشر کے کیا جب کھانے سے فراعت ہوئی ایک وائی اندسے ای اور یولی کہ ہرورکہاں ہے؟ اُسے باا و دسیاولول نے ووقیس حاصر کیا۔ اُس کی صورت بہت مرد آدمی کی سی اوربت سى كېزياں رويے سويے كى كمريس لتكتيب مبوئيس ،سلامٌ عليك كركر میرے پاس آکر بیٹا۔ وہی دانی کنے لکی کراے ہرور إقوے جو کھوا ہے مفصل اس کابیان کر۔ برورع يه داستان كمنى شروع كى اور مجيس عاظب بوكراولا،

اے عزیز! ہماری یا دشا ہزادی کی سرکارس ہزاروں غلام میں کہ سوداگری ك كام مين متعين مين اأن مين سے ايك مئيں هي او في خاند زاوموں-برایک ملک کی طرف لا کھول رویے کا اسیاب اور جنس و مکر رخصت فرمانی بن، جب وه وال سے بيرا تا ہے تب اُس سے اس دليس كا اوال اپنے مضورت لوهیمی بی اور منتی بین ایک باریه اتفاق موا که میر کمترین تحایت کی خاطر حلا اورشہر نیمروز میں ہینیا ، وہال کے باشندوں کو و کھیا توسب کالیا ساهب، اورسروم الرواه م ،السامعام موتا تقاكه أن يري طري يبت یری مے۔ اِس کاسبب جس سے میں وجی کوئی ہواب میراندویا۔ اِسی میرٹ ين كى روز گذرے -ايك ون جونفين صبح سونى، نام أوى تيول براے اللے اواعے غریب غنی شرکے یا سرچلے ایک میدان س جا کرجمع ہوئے، ادراُس ٔ ملک کا یاد شاه بھی سب امیرول کو ساتھ لیکر سوار موا ۱۰ورو کا کیا ت سنك قطار ما مده كركوس بوك.

ین بھی اُن کے درمیان کھڑا تا شا دکھتا تھا، پریعادم ہوتا تھا کہ و سب کسو کا اتفار کھنے ہے۔ ایک کھڑی کے عرصے میں دورسے ایک کھڑی کے عرصے میں دورسے ایک جوان پریزاد صاحب جال بندرہ سولہ برس کا سن وسال علی اور شور کریا ہوا اور کھٹ منہ سے جاری ، زرد بیل کی سواری ، ایک ہا تھ میں کچھ لیئے مقابل خلق السرکے آیا ، اور اینے بیل پرسے اُترا ، ایک ہا تھ میں ناتھ اور ایک

المن من منگی تلوارلیکر دوڑا نوبیطا-ایک گل اندام بری چرواس کے تم او تھا الک کوئیس جوان نے دہ چیز چو ہاتھ میں تھی دی۔ وہ تیم لیکر ایک سرے ہے ہر ایک کود کھا آ جا آیا تھا، لیکن بیرحالت تھی کہ جو کوئی دکھی اتھا، لیے اختیار داڑھ مارکر روٹا تھا۔ اسی طرح سب کو د کھا آیا اور رالا تا ہوا سب کے سامنے سے ہوگر اپنے خاوند کے پاس بھرگیا۔

اس كے جاتے ہى دوجوان أضا اوراس علام كاس شمشير سے كاطركر اور سوار مو کرجیدهرسے آیا تھا او دھر کو چلا سب کھٹے و کھا گئے ، جب نظروں سے غائب ہوالوگ شہر کی طرف تھرے ۔ میں ہرایک سے اس مابرے كى حققت بوحقا تھا . للكه روبول كالاليج ديا اورخوشامدمنت كا ك مجع وزا بادوكه يهجال كون بع عاوراس في يكياح كت كى اوركمال سے آیا، اور کمال گیا؟ برگزیسی نے نہ تلایا اور نے کچے میرے خیال میں آیا۔ یہ تعجب و کھی حب میں بہاں آیا اور ملکہ کے روبرو اظہار کیا تب سے اوشائراد مجی حیران ہور ہی ہے اور اُسکی تحقیق کرنے کی فاط دود لی ہوری ہے لدا مرانایس مقرر کیا ہے، کہ چنف اس عجوبے کی کما حقہ خبرالاوے ، اس کونسیند فرما وے اور وہی مالک سارے مال ملک کا اور ملکہ کا مودے. يه ماجرا تم ك سب سنا ، اينه ول مي غوركروا أرتم أس جوان كي فبر لاسكوتو قصد ملك نيموز كاكروا ورطيدروانه موينيين نوانكاركركران ظركي

راہ لو۔ مَیں کے جواب ویا کہ اگر ضاجا ہے تو جلدا س کا اتوال سرسے یا لؤنگ دریا فت کرکر یا وشا ہزادی کے یا س اینجتا ہوں اور کا میاب ہوتا ہوں ورجو میری قسمت برہے تواس کا کچھ علاج نہیں ،لیکن ملکہ اس کا قول و قرار کریں کہ اپنے گئے سے نہ بھری ،اور بالفعل ایک اندلیشہ شکل میرے دل میں خلاش کررہ ہے ، اگر ملکہ غرب نوازی اور مسافر بروری سے حضور میں بلاو میں فار بردے کے باہر مخبلاویں اور میرا انہا س اپنے کا نون شنیں اور اس کا جواب اینی زبان سے فرماویں ، تو میری خاطر جمع ہواور مجھ سے سب کچھ ہوسے ۔ یو سے مطلب کی بات ما مالے روبرواس پری بیکر کے عرض کی ، بارے قدر دانی کی مطلب کی بات ما مالے روبرواس پری بیکر کے عرض کی ، بارے قدر دانی کی مطلب کی بات ما مالے روبرواس پری بیکر کے عرض کی ، بارے قدر دانی کی مطلب کی بات ما مالے روبرواس پری بیکر کے عرض کی ، بارے قدر دانی کی راہ سے حکم کیا کہ اُنھیں بلالور

دائی ہے اہر آئی اور مجھ اپنے سا فق جس محل میں یا وشاہرادی تھی

اور کے گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ دور ویہ صف باندھ وست بستہ سہیلیاں اور خواصیس اور اردا بیکینیاں قلما قنیاں ترکیناں حبشنیاں اُؤ بکیناک ٹمیٹر جواہر میں جڑی عمدے لئے کھڑی ہیں۔ اندر کا اکھاڑا کہوں یا پریوں کا آثار ا ؟ بے اختیار ایک آہ بیخودی سے زبان تک آئی اور کلیجہ تملکنے لگا پر بڑو سو اپنے تئیں تھا نبا ۔ اُن کود کھیا تھا لنا اور سیر کرنا ہوا آ کے جا اُسکون بانو سکو سون کے ہوگئے جس کود کھیوں بھریہ نہی جا ہے کہ آگے جا اُس ۔ ایک طون جلون بیٹر میں خوارکھا تھا ، اور ایک چوکی بھی صندل طون جلون بڑی تھی اور مونٹھا جڑا اور بچھوارکھا تھا ، اور ایک چوکی بھی صندل

كى تجيي تقى - دائى ي مجمع بطف كى اشارت كى . مَي مونده ير بينماك اوروه چى ير.كندكى ، لوأب توكمنا سيسوى بيم كوكهو. میں بے ملکہ کی تو ہول کی اور عدل والضاف وادو میش کی ہیلے تعرف كى ، عركة لكا بجب سيس إس ملك كى مرورس آيا . برايك منزل میں ہی دمکھا کہ جا بجامسا فرخالے اورعارتیں عالی بنی ہوئی ہیں،اوردی ہراک عدے کے تعینات میں کر فبرگیری مسافروں اور متاجل کی کرتے ہیں مِيْ يَن مِّن مِن ون برايك مقام س كدرك بوت دوزجب رصف بو لكاتب عى كسولة خوشى سے نه كها كه جا وك اور جتنا اسباب أس مكان س تقا شطرنجي ، جاندني ، قالينيسسيل ما في منكل كوني ، ولواركيري ، فيت رد حانين، سائيان، نمگير، چير كهيط معه غلات، اوقي، توشك، بالا پيش يىج بند- يا در، كيئے، كليني الل تكيے ، مند، كا وُتكئے، ولك و وكمي بنيلي، طباق، رکابی، باویے، تشتری، حجے، بکاولی، تفکیر، طعام نجش، سروی ا سینی، نوان اوش، توره اوسش، آنورے، بجرے، صراحی، لکن، بازان جو كور، جيكير، كلاب ياش، عودسور، أفتاب، بلجي سب مير عوال كي كه يرتمها را مال مع ، چاموا ب ليجا و ، نهيس تو ايك كوظفري ميس بندكركراني مركرو،حب تهاري نوشي موكي عرتے موے ليجائيو يئي سے لونسيں كيا-ير برجرت م كرجب مجم سے فقر تهاسے برسلوك موا، توالسے غرب

ہزاروں ہمارے ملکوں میں آتے جاتے ہونگے، پس اگر ہرایک سے ہی اما نداری کاطور رہتا ہوگا، تومبلغ بے صاب خیج ہوتے ہونگے ۔ پس اتنی دولت کرحس کا یہ صرف ہے کہاں سے آئی اور کسیسی ہے ؟ اگر گنج قارون ہوتی وفا نہ کرے ۔ اور ظاہر میں اگر ملکہ کی سلطنت پڑتگاہ کیجئے تو اُس کی اس فی فظ باور چی فانے کے خیچ کو بھی گفایت نہ کرتی ہوگی، اور خرچ ل کا تو کیا ذکر ہے ۔ اگر اس کا بیان ملکہ کی زبان سے سنوں، تو فاطر جمع ہو قصد ملک نیمروز کا کروں، اور چی توں وہاں جا بہنچوں، بھرسب احوال وریافت کرکے ملکہ کی ضمرت میں بشرط زندگی بار دِگر ما ضرموں ۔ ابنے دل کی مراد یا وی ل

یرسنگر ملکہ لے اپنی زبان سے کہاکہ اے جوان اِ اگر تجے اور و کہال اے کہ یہ ماہیت دریا فت کرے، تو آج کے دن بھی مقام کر، شام کو تجھے حضو میں طلب کرکر جو کچھ احوال اِس دولت بے زوال کا ہے ہے کم وکاست کہاجات میں یہ استی باکر اپنی استیقامت کے مکان پرآ کرنت فاصلا کہ کب شام ہو جو میرا مطلب تام ہو۔ اتنے میں خواجہ سراکئ جو گوشے تورہ پوش بڑے بھو ئیول کے سرید دھرے آکر موجود ہوا اور بولا کہ صنور سے اُلش خاص عنایت ہوا ہے۔ اس کو تناول کروجیں وقت میرے سامنے کھو ہے، بوباس سے دماغ معطوم اس کو تناول کروجیں وقت میرے سامنے کھولے، بوباس سے دماغ معطوم اور دوح بحرگئی۔ جننا کھا سکا کھا لیا، باقی آن سمبول کو اُتھا دیا اور شکر لغمت

میں اُس کے ہمراہ ہولیا ، فلوت فاص یں لے گئی ، روشنی کا پر عالم تفاكر شب قدركوو ما ل قدر زهى، اورماد شامى فرش يرسند مغرق مي مرصع كاتكيه لكام وااوراس يراكك ثميانه موتول كي تنها لركاجرًا وَإِسَّادُونَ ر کھڑا ہوا، اورسا منے مندکے جوا ہرکے درخت میول بات کے ہوئے (گویا عین مین قدرتی ہیں) سولے کی کیاریوں میں جے ہوئے، اور دولؤ ط ف دست راست اور دست حي شاگرو مينے اور جرائي دست ليست باادب آنھیں نمی کئے ہوئے حاضرتھے۔اورطوالکت اور گائیس سازوں كے شربا ئے نتظر سے مال اور سے تاری کروفر کی دکھ کے قعل تھکانے ندری دائی سے او جھا کہ دن کووہ زیمالیش اور رات کو یہ ارالیش کہ دن عید اور رات شب برات كهاج مبئي. للكه دنيات بادشاه مفت أقليم كوييش متر نه مو گا، مبیشه سی صورت رمتی ہے ؟ وائی کنے لگی کہ عاری ملکہ کا جدیا کارخانہ تمن د کھا، برسباسی وستورسے جاری ہے،اس میں مرگر فلل نیس بلکہ افروں ہے۔ تم بیال مبطور ملکہ دوسرے مکان سی تشریف رکھتی ہیں ، جاکر

خير كرول -

داني يه كمركني، اور اتفيس ما نول ميراني، كه حاو حضورس - بهجرداس مكان س جاتے ہى جھوك ره كيا، نه معلوم ہواكه دروازه كهاں اور دلواركيم ہے ،اس واسطے کرچلبی آئینے قدر آدم جاروں طرف لگے ،اوران کی بروازو میں ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایک کاعکس ایک میں نظرا تا، تویہ معاوم موتاكر جوام كاسارامكان معدايك طوت يرده يراعقا، أس كي يي ملكم على اور مع الى يردك سے لك كر على اور مع على بيتي كوكما ، تب دائی ملکے فرمائے سے اِس طور پر بیان کرنے لگی کہسن اے جوان دانا! سلطان اس الليم كالرايا دشاه تا ، أن كے مرس سات بيشيال بيدا موس ایک روزیا دشاہ نے جشن فرمایا، بے ساتوں اوکیاں سولمنگاربارہ اعفران بال بال مج موتى بروكر باوشاه كے صفورس كوشى تقيس سلطان كے كھے جي مين آيا، توبيليون ي طوت وليهار فرمايا . اگرتهارا باب بادشاه نه موتا اور کسی غریب کے گھرتم بیدا ہوتیں ، توتمہیں بادشا ہ زادی اور ملکہ کون کہنا؟ ضرا کا شکر کو کہ شہزا دیاں کملائی ہو۔ تھاری یہ ساری خوبی میرے دم

جھے لڑکیاں ایک زبان ہوکرلوسیں کہ جمال بیا ہ ہوفر ماتے ہیں جاہے اور آپ ہی کی سلامتی سے ہماری عبلائی ہے۔ لیکن بیر ملکہ جبال سب ہنو<sup>ل</sup>

مع جيون تين وغفل وشعورس أس عمرس عي كويا سب عبري تيس چکی کھڑی دیں، اِس گفتگوس بہنوں کی غربک نہ ہوئیں اِس واسط کہ يكم كفركات - إوشاه ك نظر فضب سأن كى طرف و كمها وركها - كيول بى نى التم كچى نىر بولىس اس كياكيا باعث ہے ۽ تب ملك نے دو نول ہاتھ اپنے رومال سے باندھ کرعوش کی کداگر جان کی امال یاؤل اور تقصیر معاف ہو تو ير لونظى اينے ول كى بات گذارش كرے علم مواكد كهد. كياكمتى سے بات علك العند كماكه تبلهُ عالم إآب ع سنام كرسجى إلى كراه وى لكتى م إسواس فت میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کرع ص کرتی ہوں ، اور چو کھ میری شمت میں لیفنے والے لئے لکھا ہے. آس کا مثل نے والا کوئی نئیں ، کسوطے نئیں طلنے کا . خواه تم يا تو كه سوياكه ركه و المعينان كي ح كه ميسوين آن جس باد شاه على الاطلاق سے آپ كوياوشاه بنايا، أخيس سے مجھے بي یا وشا برادی کروایا ۔اس کی قدرت کے کارفاعے میں کسو کا اختیار نس طیا آپ کی ڈات ہماری ولی تعمت اور قبلہ وکعیرہے ، حضرت کے قدم مبارک کی فاک کواکر سرم کروں تو باہے ، گرنصیب سرایک کے ہرایک کے ساتھ بين - يا وشاه يه خاطيش مين آخ اورييجاب ول رسخت گران معلوم موا بيرار موكور مايا جيمولا الشرش بات اب اس كي بيي سزام كاكتاباً اجو مجاس كے الم كليس ب آبارلو، اور ايك ميان ميں در معاكر السي خبال

میں کہ جہاں ام ونشان آدمی آدم زاد کا نہو بھینک آؤ۔ دکھیں سے نصیبوں میں کیا لکھاہے۔

بموجب عكم يادشاه كي أس أوهي رات ميس كه (عين اندهيري هي) ملكه كورج جوزت بجوز سيس يلي تقيس اورسواك اين عل كے دوسرى ملك نه دیکھی تقی ) ہیمونی لیجا کر ایک میدان میں اکہ وہاں پرندہ پریذ ماریا ،انسان كاتوكيا ذكرم) تهيور كيا أف ملك ول رعب مالت كذر في في كه ایک وم س کیا تقااور کیا ہوگیا ؟ بھراینے ضاکی جناب میں شکر کرتیں اور كتيل . تواليما ، ك از عوما السوكما ، اور ويا بنام سوكما به اورومائ كالوك كاجب الك تفنول بين دم ي تفي السانين ہوتی ۔ اِسی انسانیشے س آنکو لگ گئی سب وقت جسے ہونے لگی، ملکہ کی آنکو كل كئي. كاري كه وضوكو يا في لانا بجرا كميار كي رات كي إت جيت يا و آني كَتْوْلِهَالِ اور يات كمال؟ يه كمد كما تظريم كيا: اوروو كان شكر كالرما اے عزز اللک کی اس مالت کے سننے سے جھاتی جٹٹی ہے اس بعول جالے 

غرمن اُس میائے میں بیٹی ہوئی خداسے کو لگائے رہبی تقیس، اور میرکبیت اس دم بڑھنی تھیں.

जब दांत न से तब दूच दियों , जब दांत दिये कार सब न देहें

जो जल में यल में पंछी पशु की सुचलेत सो तेरी भी ले हैं; काहेको सोच करे, मन मूरख सोच करे, कुछ हाय न आय है; जान को देत, अंजान का देत, जहान को देत, सो तोकी भीदेहैं.

ج مب کے بن نیں آنا، ب فدای یا دا آ اے بنیں او اپنی اپنی تدبیریں ہرایک لقمان اور بوعلی سینا ہے۔اب ضراکے کارخا كا تماشًا سنو - إسى طح تين ون رات صاف گذرگے كه ملك كے مند ميں ايك كليل بعي أو كرن كني ، وه بعول سابرن سوك كركان الم بوكيا ، اورده أ جوکندن ساومکتا تھا۔ ہلدی سابن گیا مندمیں کھیں پیرای بندھ گئی بہھیں تقواكس، مراك دم الك را تفاكه وه آماماً ا تقا حب تلك سانس تب لك آس جي تقع روز مع كوايك وروليش خفر كى سى صورت افرانى چره روشن ول آكر ميدا مبوا - ملكه كواس خالت ميس و كيه كرلولا ال بيشي! اگر صر تيرا باب بادشاه بليكن تيري قشمت سي مي مباتها .ابال فقر لورا على المام مجم اورائي بيداك والع كارات ون دهيان رکھ فدا تو ے کے کا۔ اور فقر کے کیول میں چو گرطے بھی کے موجود تھے، ملکے رورور کے اور یانی کی تلاش میں بھرنے لگا۔ ویکھے تو ایک کوال توہے، پر ڈول رسی کہاں،حس سے یا نی بھرے ، تعویہ تے ورخت سے توطر رونا بنایا، اور اپنی سیلی کھول کراس میں باندھ کر

نكالا، اورملكه كو كه كليا يا يا يا - بارك يك بوش آيا، أس م دِ غداني بكس اور بے بس جان کربت سی تستی دی، خاطر جمع کی ، اور آپ بھی رویے لگا ملک نے جب عمواری اور دلداری اس کی لے صدو کھی جب اُن کے جی مزاج كوا متقال موا . أس روز سے أس برم دیے به مقركيا كر جي كو بعبكير مانگنے کے نئے شہر میں بحل حایا ، جو کلطایا رمیریایا ، ملکہ کے پاس ہے آیا اور کھلایا ۔ اس طورسے تفوظ روزگذرے-ایک دن ملکے تیل سریس والن اور المحمى حوثى كرك كافصدكيا جونفيس مناف كهولا مظيم ميس ایک موتی کا دانگول آیدار کل طار ملک این اس درولیش کو دیا اور کها . شهر میں سے اِس کو بینے لا و وہ فقیراُس گوہر کو بینے کراُس کی قیمت یا دشا بزادی كے پاس سے آیا۔ تب ملك يے حكم كياكہ ايك مكان موافق گذران كراس عَكِد نبواؤ - فقري كما العبيلي! نيو دلواركي كھودكر تقور ي سي مثى جمع كرو ایک دن میں یانی لاکر کا را کر گھر کی بنیاد درست کردونگا۔ ملک سے اُس كے كيف سے مٹى كھودنى شروع كى ،جب اكي گرعميق كوصا كھوداليا، ري كي شي سے ايك وروا ( و مود موا - طكر اے اُس وركوصا ف كيا ، ايك برا گرجوام اورا شرفیول سے معمور نظرا یا - ملک یا نج جارب اشرفیول کی ليكر عير مندكيا ، اورمثي وكيراورس مجوار كرديا -اتن مين فقيراً يا ، ملك فرما یا کدراج اورمعار کاریگراورانے کام کے استاداور فردور مبدوست بلاؤ

جواس مكان براك عارت بإ دشا النه كه طاق كسرى كاجفت مو اور قع أمل سي سيقت له باك اور شهر مناه اور قله اور باغ اور با و كا اور ايك مسافر طانه كه لا أنى مو ، جلد ميا ركري ، ليكن بيك نقشه أن كا ايك كا فذر درست كرك حضور مي لا وب جو ليند كيا جائه .

فقیر سے ایسے ہی کارکن کارکردہ ذی ہوش لاکر عا فرکئے۔ موافق فرالے کے تعمیر عارت کی ہوئے گئی، اور لذکر جا کر ہرا گیے۔ کارخا نجات کے خاطر حُرِن حُرن کر فہنیدہ اور یا دیا خت طازم ہوئے گئے۔ اس عارت عالیت اس کی تیاری کی خبر رفتہ رفتہ یا دشاہ طال سجانی کو رجو شبلہ گاہ ملکہ کے شے کہ بہنی منظور بت ستھیں ہوئے، او بہرا گیا۔ سے پوتھا کہ یہ کون خص ہے جن نے یہ محلات بنالے نفروع کئے ہیں؟ اس کی کیفیت سے کوئی واقف خون سے بوعوں نے کا نول پر ہا تھ دیکھے کہ کوئی فلام نہیں جانتا کہ ایس کا یائی کون جو بہ باوٹ کا نول پر ہا تھ دیکھے کہ کوئی فلام نہیں جانتا کہ ایس کا یائی کون جو بہ باوٹ کا نول پر ہا تھ دیکھے کہ کوئی فلام نہیں جانتا کہ اس کا یائی کون ہے۔ تب باوشاہ نے ایک امیر کو پیچا اور پیچام دیا کہ بین اس کا یائی کون ہے۔ تب باوشاہ ول اور یہ بھی معلوم فہیں کہ تم کہاں گئی یا دشا ہراوی ہوا ورکس خاندان سے ہو ۔ یہ سب کیفیت دریا فت کرنی بوا ورکس خاندان سے ہو ۔ یہ سب کیفیت دریا فت کرنی ایس منظور ہے۔

جونفیں ملکہ نے بینوش نیری سنی ، دل میں بہت شاد ہوکر عرصی لکھی ، کہ جاں بنا و سامت اصفور کے تشریف لانے کی نیرطون ٹویب تھا کی سنگر بنایت خوشی سائسل ہوئی، اور سبب حرمت اور عزت اس کمتران
کا ہوا۔ زہے طالع اس مکان کے اکرجال فدم سیارک کا نشان بڑے
اور وہال کے رہنے والوں پر دامن دولت سایہ کرے، اور نظر قوج سے
وے دولال سر فراز ہو وہیں، یہ لونڈی امید وارہے کہ کل روز پنجشبند روز
مبارک ہے، اور میرے نزدیک بہتر روز نوروزے ہے۔ آپ کی ذات مشابہ
افٹا ب کے ہے، تشریف فراکرا ہے نورسے اس ڈرہ کے بھدار کو قدر وسنر
بخشیئے، اور جو کچھ اس ساجرہ سے میسر ہوسکے نوش جان فرمائیے، یہ مئین
غریب نوازی اور سافر پر وری ہے، نریا دہ صداد سے ، اور اُس عُرہ کو بھی
کھے تواضع کر کر رخصت کیا۔

پادشاہ سے عوضی پڑھی اور کہا بھیجا کہ ہم سے نہاری دعوت تبول کی البتہ آ ویٹے۔ ملکہ نے نوکروں اور سب کارباریوں کو کم کیا کہ لواز مہ صنیافت کا ایسے سلیقے سے تیار ہوکہ پادشاہ دیکھ کراور کھا کر بہت محظوظ ہوں اوراد فی اعلی جو یا دشاہ کی رکاب میں آ دیں ،سب کھا بی کرخوش ہوکہ حواج ہے ملکہ کے فرمانے اور تاکید کرنے سے سب قسم کے کھائے سلونے ہوکہ جادی ۔ ملکہ کے فرمانے اور تاکید کرنے سے سب قسم کے کھائے سلونے اور شیھے اس ڈاکھ کے تیار ہوئے کہ اگر با ہمن کی بیٹی کھائی تو کلمہ بڑھتی جب شام ہوئی ، با دشاہ منظرے تی ہوسوار ہوکہ ملکہ کے مکان کی طرف کشافین فی اس خواص سہ بلیوں کو لیکر استقبال کے واسطے چلیں . لاکے ملک ای خاص خواص سہ بلیوں کو لیکر استقبال کے واسطے چلیں .

جوں یا و شاہ کے تحت پرنظر طری اس آواب سے جوا شا انگیا کہ مقاعدہ و کھی یا وشاہ کواور بھی حرث نے لیا ،اوراسی اندازسے جاوہ کرکر یاوشاہ كوتخت مرضع رلا بطايا - مكدي سوالا كه روي كاحور وتا ركوا ركى ها ا و ایک سوایک شتی جوام اوراشرفی اور شمینهٔ اور نوریا فی اور ستمی اور طلابا فی اور زرووزی کی لگارکھی تھی ،اور دو رائج منیل اور دس راس اب عاتی اور این منع کے سازے تیار کردھے تھے ، نذرگذرك ، اوراب دونوں القرباندھ رورو کوطی میں۔ یادشاہ نے بہت مربانی سے فرما یاکه تم کس ملک کی شهزادی موه اوربیال کس صورت سے آٹا ہوا؟ ملكرائة واب بجالاكرالتماس كياكه يرلوندى وبي كنظار بي جوفسي مطانی کے بعث اس خیل س تنی ، اور ہے سب تاشے خدا کے س جا آپ د کھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی یاد شاہ کے لیو نے چش ماراء اُلھ کرمجبت سے گلے لگالیا اور ہاتھ کمبلے اپنے تخت کے یاس کرسی بھیواک حکم بیٹھنے کاکیا۔لیکن يا وشاه جران اور تعجب بيق قع، فرما ماكه بادشاه بلم كوكموكه بإدشا مراوي كوافي ما تعليم المراوي وب وعدا أن ما بينول لا يجانا ، اور كل ملكر روئيس اورشكركيا . ملك ين اپني والده او حييول تمشيرول كے روبروا منا کھے نقد اور جاہر رکھا کہ فڑائے تام عالم کا اُس کے یا ساک میں فرق ہے۔ بھر يا دشاه ي س كوسا تقد بشاكر خاصه نوش جان فرطايا -

جب تلك جمال مناه جيتے رہے، اسي طرح گذري كينوكيو أب ا تے، اور کھی ملکہ کو بھی اپنے ساتھ محلول میں لے جائے۔ جب یا وشاہ نے رصات فرمائی ،سلطنت اِس اقلیم کی ملکہ کوہبیٹی، کہ ان کے سوا دوسراکوئی لائق اس کام کے ندتھا۔ اے عزز اسرگذشت پہنے جو تو ہے شنی ایس وولت خداوا د کو سرکروز وال نیس موتا - گرا دمی کی نیت درست جاسئے ، بكرمتني شي كرواس س اتنى بى ركت بوقى ع - خداكى قدرت يى تعجب كرناكسى ەزىب مىس روانىيى - دانى كے بىربات كىم كركها أب اگر قصدوہاں کے جانے کا اور اُس خبرلانے کا دل میں مقرر کھتے ہو، تو طدروانه ويئس لئ كمايسي وتتنبي جاتا مول اور خداجام قرطد يمر آثامول . آخر رخصت بوكرا ورفقنل الى برنظر كه كرأس سمت كوجلا-يرس ون كرو مع سي برج من كليفيا بواشر فيروزس ما بینیا. جننے وہاں کے آدی بزاری اور بزاری نظریف، ساہ اوش تھ جدیا احوال شنا تھا اپنی آنکھول سے دیکھا۔کئی دنول کے بعد جاندرات ہوئی ۔ بہلی تاریخ سارے لوگ اُس مٹر کے جھوے ٹردے لوئے بلے اُمرا یا دشاہ عورت مرو ایک میدان میں جمع ہوئے۔ سی تھی اپنی حالت میں حیران سرگروان اُس کٹرت کے ساتھ اپنے مال ملک سے جُدافقر كى صورت بنا مواكم الديكة عاكم ديكي يرده غيب سے كيا ظاہر ہو تا

ہے۔اتے میں ایک جوان گاؤسوار منہ میں گفت بھرے جوش خروس ا کڑیا ہوا جبھل سے باہر نکلا۔ یہ عاجز جو اِنٹی منٹ کرکے اُس کے احوال دیا كك كى خاطركياتها، و كمجية بى أسي حواس باخته بوكر حران كالإاره كيا، وه بوال مرد قدم فاعدے رجوج كام كرما تفاكركر بيركما ، اور خلفت شركى شر كى طرف متوتيد بونى وجب مجھ بوش آيات بنس بحيايا كريدكيا تحب الح ہوئی و آب مسنے بر میر راہ رکیھنی طری - لاجارسب کے ساتھ بلاآیاء اور أس سينے كوما ورمعنان كے مانداك ايك دن كن كركاما-بارے دور جاندرات آني. مجه كويا عيد بوئي، غرف كوكير إوشا فلقت تميت ويس جاكرا تھے ہوے۔ سب س يو ول ميں صمر ارا ده كيا كراے مارج موسو ہو ، اپنے تئیں سبنمال کراس ماجرائے عجیب کومعلوم کیا جا سے۔ نا كاه جوان مرستور زروميل برزين بانده سوار وأبينيا، اورأترك ووزانو بيها - ايك القرمين تنكى سيف اورايك القرس تبل كى ناته يكرى اورم تبان غلام كوديا - غلام سراك كود كهاكرك كيا ،آدى وكمهكر روك لکے، اس جوان نے مرتبان بھوڑا، اور غلام کوایک ملوارالیسی ماری کرسر يْدَا بِوكِيا: اورآب سوار وكُرُمُوا - مَين أس كَ يَحِي جلد قدم ألماكر على لكا-شہرکے آ دبیوں نے میرا ہاتھ کیڑا اور کہا یہ کیا کرنا ہے ، کیول جان بوجوکر مرتابے ؟ اگرابسا ہی تیزوم ناک بیں آیا ہے ، قوبتیری طرحیں مرائے کی

ہیں، مررمیو- ہر مندمیں لے منت کی ، اور زور تھی کیا کر کسو صورت، سے اُن کے ہاتھ سے حمیو ٹول تھیٹکا را نہ ہوا ۔ دوحیار آدمی لیٹ گئے اور مکراے ہوئے بستی کی طوف ہے آئے۔ عجب طرح کا قلق بعر معینے بھر گذرا۔ جب وه بھی مهینا تام موا اور سلخ کادن آیا، صبح کواسی صورت سے سارے عالم وہاں کا ازوعام ہوا۔ میں الگ سب سے نا: کے وقت اٹھکر آكے بی تنگل میں رجوعین اس جوان كی راہ نے تھا الحس كر هيپ رہا ،كريمال توكوني ميرامزاحم نبوكا وو تفض أسى قاعدے سے آیا، اور دبی حركتیں كركر سوار موا اور جلا میں ان أس كا يجياكيا اور دور تا دهويتا ساتھ موليا ۔اس عزيدة م السيم معلوم كياك كوئي حلاة كات - اكياركي بأك مواكر إيك نعره مارا اور گھركا۔ تلوار كھينج كرميرے سريا بينيا ، جا بنا تفاكر حارك ويس نے منایت ادب سے نیورسلام کیا اور دو اوں افتریا ندھ کر کھار و گیا دوہ قاعد والمتلكم مواكدا فقيرا توناحق ماراكيا مونا يزج كيا يترى حيات كيه ياقى ہے۔ چا، کمال آیاہے ؟ اور جرا و خجر موتیول کا اور آویزہ لگا ہوا کم سے نكال كريرا اكے يعين كا اور كها راس وقت ميرے ياس كي نقدمو جودي جو تھے دوں ، اِس کو یادشاہ یاس کے جا جو تر مانکے گا ملے گا۔ ایسی بيبت ورايسا رعب أس كامجة يرغالب واكه نه أوليني قدرت نه علنه كى طاقت منه ميں لھلى بندھ كئى، باؤل بھارى ہو كئے۔

ات كدر وه غازى مرو لغره بجرات بواحلا- بين ك ول سي كما بره بادا باد، اب ره جاناتير عنى سريرات، محراب وقت نه ط كاليي جان سے باتھ وصور علی روانہوا، بھروہ بھرا، اور سرے عصے سے ڈاٹا، اور مقرر ارادہ سے فیل کاکیا ۔ سی سے سر تھ کا دیا اور سوگندو كراب رستم وقت كإاليهي بي ايك سيف ماركصاف ووكرط عوماؤ ایک سمد باقی نارید، اور اس جرانی اور تباری سے جھوٹ ما ول- میں ا يافن معات كيا - وه لولاكه اعشيطان كي صورت إكيول اينافون ناحق ميرى كردن رح إهامًا عيم اور مح كنظار بنام جوابي راوي، كياجان مارى رى جه بن ي أس كاكمان مانا، اور قدم آك وهوا، يم اس ك ديده و دانشترا كانى دى ، اورس يتحص لك بيا - جاتے جاتے دوكوس وه معاط حنكل ط كيا -ايك حار داواري نظر آني -وهجوان دروازك يركيا، اور ايك لغرة مهيب مارار وه ورآب سے آپ كھل كيا . وه اندر عظا مي بابركا بابر كواره كيا - المى ابكياكون إحيران تقا، بارك ايك وم کے بعد غلام آیا اور پیغام لایا کہ حل تھے روبر وبلایا ہے۔ شایر تیرے مرب امل كافرشته أياب - كيا تحج كم ينتى لكي متى إس ك كماز صلفيب! اور بدوك أسكساة الدراغ كال. آخرابك مكان ميں كي اجهال وه بيطا تقاء بين الا أسع وكهكر فرأى

سلام كيا-أس ك اشارت ميطف كى كى، تين اوب سے دوزانو بيلها کیا دیکھتا ہوں ،کہ وہ مرد اکبیل ایک سندیم بیٹھا ہے ،اور متھیار زرگری ك آكے وهرے بن ، اور ایک تھا وزمرد كا تيار كر وكا ہے ۔ جب أسك أشف كا وقت آيا ، جنف غلام أس شنشين كرديش فن تھ ، چُروں میں جھیے گئے - میں علی مارے وسواس کے ایک کو عقری ين جا گفشا - وه جوان أو كل كسب مكانول كى كناليال حرصاكر باغ کے کولئے کی طرف جیلا، اور اپنی سواری کے بیل کو مارائے لگا ۔ اُس کے چلانے کی آوازمیرے کان میں آئی، کلیجہ کانینے لگا،لیکن اِس ماجرے كى دريا نت كري خاط يرسي أفتين سهين تقين - ورق ورق ورق دروازہ کھول کرایک درفت کے تنے کی آڑمیں جا کر کھاموا اور دیکھنے لگا۔ جوان نے وہ سونٹاجیں سے مارتا تھا، م تقسے ڈال دیا ، اور ایک مكان كاقفل بني سے كھولا، اور اندرگا - بيردونسيں يا بركل كرندگاؤ ى يبطير بالقريميرا، اورمندجونا اوردانهاس كهلاكرا يدهركو حلا-مين دي مي جدد دور كر ميركو عفري من حاصيا.

أس جوان نے زیجیری سب دروازوں کی کھول دیں ،سالیے غلام باہر نکلے ۔ زیرا نداز اور میچی آفتا برلیکر حاصر موئے۔ وہ وصو کر زیا کی فاطر کھڑا ہوا، جب نمازا داکر حکا بیکاراکہ وہ درولیش کماں ہے؟ اپنا

نام سنتے ی میں دو در دورو جا کھا موا۔ فرمایا بیٹھ ، میں تشاہر کر بھا۔ خاصة آيا، أس ك تناول فرمايا، مجي بهي عنايت كيا، بنس ل يفي كمايا، جب دستر ثوان برها ما اور في قد دهوئے غلاموں كورضت دى ،كه جاكر سور ہو جب کوئی اُس مکان میں مذر ما ،تب مجم سے بم کلام ہوا اور او کھا كه اعزز الحجه ركما السي أفت آئي ہے جو تواني موت كو دھو نگرها الله م بيس كاينا اوال أغانت الجام مك جو كي كذرا تفاقفيل واربيا كيا، اوركها، آپ كى توجه ساميد بكداننى مرادكو بيو تخول أس في ينت بى ايك مفيدهي سالس بعرى اوربيوش بوا اوركيف لگا، بارے خدايا! عشق كے دردسے يترب سواكون وا قعت مع يحس كى ند عظى مولوائي كياجاني سررائي .اس دروكي فررجودرومندمو، سوجاني . م فنو روعشق كى عاشق سے لوجها جا ميك كيا خرفاس كومي مادق سي ويهامام بعدایک ملے کے ہوش میں آکرایک آہ مگرسوز بھری سارامکان كُونِ كُما ، تب مجيد ليتن مواكريه هي إسى شقى كى بلاس كرفتار ب، اور اسىمون كا بيارى - تب توئيس ك ول جلاكها كيس ك اينا اوال سبعن کیا آپ توج فراکرانی مرگذشت سے بندے کوظلع فرائے تو بقدوران سلے تمارے واسط سعی کرول ، اورول کامطلب کوش

كركم الله عن الأول والقصة وه عاشق صادق فيه كوايا بمرازاور عدرُ جان كراينا ماجراس صورت سے بيان كريے لگا ، كرشن اےع وراييں يا دشا بزادهٔ جگرسوزاس اقليم نيروز كامول - يا دشاه ليني قبله گاه ك میرے بیدا ہونے کے بعد بنوی اور رمال اور بندت جمع کئے اور فرمایا كه احوال شهرادے كے طالعول كا و كميواور جانجي، اور عنم يترى درست كرو اورجو كل موالم تعققت بل ل كطرى كرطى ادريس بيراورون ون مهين مهين اوررس رس كي مفصل حضورس عوض كرو لموجب عكم يا دشاه كرسب في منفق إوايني ايني علم كو روس مثيرا، اور سادھ کرالہاس کیا ، کہ خداکے نضل سے ایسی نیک ساعت اور شبھ لگن میں شہزادے کا تولدا ورحنم ہواہے، کہ جاسئے سکندر کی سی بادشا کرے ، اور نوشیروال ساعاول ہو، اور ختنے علم اور ہزہیں ، اُن میں کامل بوداوريس كام كى طرف ول أس كا مأس بو ، وه بخوبى حاصل مو سخاوت ونتجاعت يس اليانام بيراكرے كرحاتم اورتم كولوك حول جاوي، لين حوده برس تلك سورج اورجاند في ديكف سي امك براخطه نظ آناہے، بلکہ سروسواس ہے کہ حنبونی اورسودائی موکر بہت آدمیول کانو كرے ، اورستى سے كھراوے ، حنگل میں نكل جاوے ، اور جو ندوير ندكے ساتھ ول بہلاوے۔اس کا تقیدرہے کدرات دن آفتاب ماہتاب

كوندويكي ، بلكرة سمان كى طوت عى الله و نكرك ياوے جو اتى مت شروعافيت سے كلے، ويرسارى عرسكم اور ين سے سلطنت كے. يسكريا وشاهد إسى ليئ أس باغ كى بنا والى اور كان تعد براي فق كي وائ مريتين الدفائية في الله كالحم كما اوراوراك يرج مندے كاتياركروايا، تودهوب اورجاندني أسس سے نہ چھنے۔ سُن دان وووھ بلائ اور انگا چھوچھوا ورکئ خواصول ما تق إس محافظت سے أس مكان عالى شان س يرورش يا ي لكا اورایک استادوانا کار آزموده واسط میری تربیت کے متعین کیا، تو تعليم برعلم اور منهرى اورشق مفت قلم لكيف كى كرے ، اور جمال بناه بميشه ير عنبركيران ربيع ، وميم كي كيفيت دوزم وصفورس عون إوتي. مين أس مكان ي كوعالم و نياجا تكركه و ف اورزنگ بزنگ جولون كه يالاً اورتمام جان كأغيس كمائ كاواسط موجود رتيس بوطابنا سوكمأنا دس رس كى عرب المتنافية اور قابليتين تعين تحميل كس ایک روزاس گیند کے نیجے روش وال سے ایک بھول احتص كانظرارك وكمقة وكمقة رأبونا مانا كالمرس عا اكراه سه يكر لوں، جول من الله لنباكر نا تفاوہ او كاموجا نا تھا۔ میں جران موكراً سے تك رباتها ووفين أي آواز قبق كى سرے كان س آئى، ئيں ك

اس کے دیجھنے کو گردن اُٹھائی۔ دیکھا تو نداجیر کرایا کہ معراجاند کا سا بھی رہا ہے، دیکھنے ہی اُس کے میہرے عمل وہوش کجانہ رہے، بھرانیہ منیں سبنھال کرد کھا تو ایک مرصع کا تخت پریزادوں کے کا ندھے پر معلق کھڑاہے، اور ایک تخت نشین تاج جواہر کا سریہ، اور ملعت جملا اور بدن میں بہنے، ہا تھ میں یا قوت کا بیا لالے اور شراب بیے ہوئے میٹی بدن میں بہنے، ہا تھ میں یا قوت کا بیا لالے اور شراب بیے ہوئے میٹی بیا یا ہورائی ہوئے میٹی ہوئے میٹی ہوئے میٹی کے دور تحر ابنی بیاری کرے لگی، اور مند بی سے مندلگا کر ایک جام شراب کلی گلاب کا میرے نئیں بلایا اور کہا، اُدی تعدد داد میونا ہو اپنے الیکن دل می موگیا، اور الیسی خوشی حاصل ہوئی کہ انداز و نازی بائیں کیس کیس کے موگیا، اور الیسی خوشی حاصل ہوئی کہ انداز و نازی بائیں کیس کہ دل می موگیا، اور الیسی خوشی حاصل ہوئی کہ زندگانی کا مزایا یا، اور یہ مجا کہ آج تو دنیا میں آیا ہے۔

صال يه من ترك من توكيا مول بكسوك به عالم نه ديكها موگا، نه شنا موگا- أس مزے ميں فاطر جمع سے بم دونول بيشے تھے، كد گريال مين غليلا لگا- أب أس حادثهُ ناكها في كا ماج اسن، كه ووضي جاريريزا دنے آسمان پسے اُتر كي اُس مشوقه كے كان ميں كها - سنتے بى اُس كا بجرہ تغير موكيا اور مجم سے بولى كه اے بيا ہے! دل تو يہ جا بتنا تھا كہ كوئى دم يتر ساقة بيٹھ كرول به لماؤل، اوراسى طرح بهيشة كوئل يا تجھے اپنے ساتھ ليجاؤل. پری آسمان دو تخص کو ایک عگر آرام ہے اور خوشی سے رہنے نہیں دیتا کے مجاناں! بتراضرا نکمبان ہے۔ بیسنگرمیرے حواس جائے رہے اور طوطی ہاتھ کی اُعِ نُسی میں نے کہاکہ ایجی اسے بھرکب طاقات ہوگی ہیں تو کیاتم دے غضب کی بات سنائی ؟ اگر حداکہ گی تو بھے جیتا یا وگی ، نہیں تو بچاوگی ، یا اپنا ٹھکا نا اور نام و نشان بتا او کہ میں ہی اُس بتے پر ڈسونٹر ہے ڈھونٹر ھنتے اپنے تیکس متمارے یاس بہنچا اول سے شنکر ہو لی ، دُور بارشیطا کے کان ہمرے ، متماری صدو ہیں سال کی عمر مووے ، اگر زندگی ہے تو بھر طاقات ہور ہے گی ۔ بیس جنون کے بادشاہ کی بیٹی ہوں ، اور کوہ قاف میں رہتی ہوں ۔ یہ کہ کرتحت اُ تھا یا ، اور جس طیح اُ ترا تھا ووضیس بلند ہوے دگا۔

جب تلک سامھنے تھا ،میری اوراُس کی جارا کھیں موری تھیں ،
جب نظروں سے غائب ہوا یہ حالت ہوگئی جیسے بری کاسایہ ہوتا ہے ، جب طح کی اواسی ول پر چپاگئی ، عقل و ہوش رخصت ہوا ، دنیا آئکموں کے تلے اندھیری ہوگئی جیران پر بیٹان زار زار روٹا ، اور سر برخاک اُٹانا ، کبڑے کی جواٹ نا ، نہ کھانے کہ شدھ ، نہ کھلے بُرے کی بُرھ۔
ایس عشق کی بدولت کیا کیب خرابیاں ہیں ،
ول میں اُداس بی اور اصطابیاں ہیں ،

اِس خرابی سے دائی اور علم خروار موئے، درتے درتے یا دشاہ كرورو كية اورعوش كى .كما وشا براده عالميان كايرحال مع معلوم نهي خود بخود به كباغضب توظاجهُ أن كالآرام اوركها نابييًا سب حيوطا. تب يادشاه وزيرامرائ صاحب تديراورطبيب عادق تنجم صادق مل سالے خوب ورولیش سالک اور می وب اینے ساتھ لیکراس ماغ میں رونق افزاموئے میری بے قراری اور ٹالہوزاری دمکیم کراُن کی بھی حالت اضطراب کی ہوگئی۔ آبر میرہ ہوکرلے اختیار گئے سے لگالیا اور اس کی تدبیر کی خاطر حکم کیا۔ تکیمول نے قوت ول اور فلل وماغ کے واسط سنخ لكه ، اورملا ول فقش وتعوير بلاك اورياس كف كودي، وعائيس بره بطيه كريد تكفي ككي، اور توى بوا كرستارول كى كروش كےسب سے يوصورت ينش آئي سے ،اس كاصد قد و يحفي فرص بركوني ايني اين علم كى باتيس كهنا تقا، يرجي بربوكذ تي تقي ميل دل بی ستاتها، کسوکی سی اور تدبیر میری تقدیم بدکے کام نهای، ون بدن ولوائلي كا رور وا اورميرا بدن بي آب ودائ كمزور ولل رات ون جِلّانا اورسرتكِنا بى باقى رما . أس حالت ميں بين سال گذر جوتھے س ایس سوراکر سے وسفر کیا ہوا آیا، اور ایک ماک کے تحفہ تخالف عجيب وغريب جمال بناه كرمصنورس لايا، ملازمت على ك

يا دشاه ي بت توجه فر اي اوراحوال رُسي أس كى كركے يوجيا ، كرتم ين بت مل ويمع ،كيس كوني على كال عي نظر مزا ياكسوس مذكوراس كا سنا؟أس لاالماس كيا كرقبارُ عالم! غلام لة بت سيركي اليكن مندوستان یں دریا کے بچے ایک بہاوی ہے، وہاں ایک گئا ہی جا وہاری نے بڑا منتصب ما دلو كا اور سنكت اور باغ برى بهار كابنايا ب، أس بين ربيّاً اوراس کا پرقاعدہ ہے کہ رسویں دان شیورات کے روز اینے استفال سے بكل ورمايس يرتاج، اوروشى رئام -اشناك كاجدب افياس ي عائے لگتاہے، تب بمار اور ورومند دلیس ویس اور ملک مک کے جودور دور سے اتنے میں وروازے برائے ہوتے ہیں ، اُن کی بڑی جو اوق ہے۔ وه منت رجيه إس زماع كا فلاطول كما عائم قاروره اور بق وكمقنا موا اورمراكك كونسخ لكه كورتيا بواجلا عاتات مدائ الساوست شغا اس کو دیا ہے کہ دواہتے ہی اثر ہوتا ہے ، اور دہ مرض بالکل جا آر ہتا ہے۔ یہ ما جرائيس لے بحقيم خود و مكھا . اور خداكى قدرت كو يا وكيا ، كرا يسے اليے بندے سیدا کئے ہیں۔ اگر حکم واقو شہزادۂ عالمیان کواس کے پاس نیجاویں،اُس کو اك نظودكاوي ،أميد قوى ب كر حد شفاے كال و - اور ظامرت كالى يا تدبراجي ہے كر براك مك كى بواكها ياست اور جا جا كے آپ ووالے سے مزاج مي فرحت آتى ہے۔ يا وشاه كوأس كى صلاح ليندآئي، اور فوش موكولما يا

بت بیتر شایداش کا م فقراس آوے ، اور میرے فرز ند کے ول سے وقت جادے۔ایک امیرمتبرجال دیدہ کارا ڈمودہ کو اور اُس تاجرکومیری رکا۔ یں تعیثات کیا ، اور اسباب صروری ساقه کردیا۔ نواطی بجرے مورینکھی بلوار يك كميك ألاق بليليول يرمد سرانام سوار كركر رخصت كيا- منزل منزل علة جلة أس طفكان يما ينهج في بوا اورنيا دانه مان كمان يين سے کچے مزاج ظهرا الیکن خاموشی کا وہی عالم تھا، اور رولے سے کام . ومیدم يا وأس يرى كى ول سے معولتى نرتقى ، أكركمو محولتا تو برميت برها . ناول سرى روكى نظر موتى ابهي تونف عبلاجنگا مراول بارے جب دونین سے گذے اُس سائر رقرب عار برا دون کے جمع ہوئے بلکن سب ہی کئے تھے کو اب ضاحا ہے وکٹ ایس این سھ سے بكليس كاورس كوأن كفراك سنفائ كلي بولى القصة جس دن وه دِن آیام کوچگی ماندآفتاب کے علی آیا، اور دریایس شایا اوريرا ، يارجا كريم آيا اور مجموع صبح قام من من لكايا ، وه كورا بدن مان. انكارے كے داكھ ير تھيايا ، اور ماتھ يرملاكير كائركا ويا ، نگوف المعكر الكوحيا كانده يروالا، بالول كاجوالا بذها، موقيول بريّا وُو يكرح هوان جومًا الاایا . اس کھرے سے وصلوم ہونا فاکرساری وٹا اُس کے زوک كه قدرنيس ركهتي - ايك قلمان خراو بغل من ايكرايك ايك كي طوت ديكيما اور نسخه دیتا ہوا میرے نزویک آبینچا جب میری اوراس کی جار نظری ہوئیں کھڑارہ کرغوس گیا، اور مجسے کہنے لگا کہ ہمارے ساتھ آؤ کئیں جمارہ ہوئیں کھڑا۔

جب سب کی ذبت ہو چکی میرے ٹیس باغ کے اندر کے گیا ، اورایک مقطع خوش نفشے خلیت خاسے مقب مجھے فرمایا کہ بیال تم رہا کرو، اور آ ب اینے استمان میں گیا ، جب ایک جبا گذرا تو میرے یا س آیا اور آ کے کی نبت مجھے خوش یا یا ، تب سکراکر فرما یا کہ اس باغیے میں سیر کیا کرو، جس میوے پرجی حجے خوش یا یا ، تب سکراکر فرما یا کہ اس باغیے میں سیر کیا کرو، جس میوے پرجی جانے کھا یا کرو ۔ اور ایک قلفی جینی کی معجون سے بھری ہوئی دی ، کہ اس بیس سے جھ ماشتے ہمیشہ بلانا فد ہنار فوش جان فرمایا کرو ۔ یہ کمکر وہ تو چلا گیا ، اور میں کے کئے برعل کیا ۔ ہر روز قوت بدن ہیں اور فرحت ول کو معلوگ ہونے کھی تھی ۔ ہر وز قوت بدن ہیں اور فرحت ول کو معلوگ ہونے کھی تھی ۔ ہر وز قوت بدن ہیں اور فرحت ول کو معلوگ ہونے کھی تھی ۔ ہونے کھی تھی ۔ ہر وز قوت بدن ہیں اور فرحت ول کو معلوگ ہونے کھی تھی ۔ ہونے کھی تھی ۔ ہمی کی مورت نظروں کے ہونے کھی تھی ۔

ایک روزطاق بن ایک مبلدگاب کی نظرانی، آتارکر دیکھا توسارے علم وین ورنیا کے اُس میں جمع کئے تھے، کویا دریاکو کوزے میں مجردیا تھا۔ ہر گطری اُس کامطالعہ کیا ریا ، علم حکمت اور شیخ بیس نیایت قوت ہم بینچائی۔ اس عرصی سرس دن گذرگیا ، عیم وی خوشی کادن آیا ، جم کی ایت اس ب یہ سے اُٹھ کی ایت اس بی سیام کیا ۔ آن سے قطر دان مجھے دیکر کھا ساتھ جاد، سے اُٹھ کی این سیام کیا ۔ آن سے قطر دان مجھے دیکر کھا ساتھ جاد،

میں بھی ساتھ ہولیا، جب دروازے سے باہر نکلاایک عالم دعا دینے لگا، وہ امیراور ہوداً رفعے ساتھ دیکھ کرگئا کیں کے قدموں برگرے اور ادائے شکر کرنے لگے ، کرآ ب کی توجہ سے بارے آئا تو ہوا، وہ اپنی عادت پر دریا کے گھا ہے گئے ، کرآ ب کی توجہ سے بارے آئا تو ہوا، وہ اپنی عادت پر دریا کے گھا ہے تاکہ ، گیا ، اور اشنان بوجا جس طرح ہرسال کرّا تھا کی ، بھر تی بار بیار و کھتا بھا لیّا جلا آتا تھا .

اتفاقًا سودا سُول کے غول میں ایک جوان ٹولصورت شکیل کے ضعف سے كورے ہونے كى طاقت أس ميں ناتقى نظر ما ، مجد كوكما كماس كوساتھ لے آؤ ۔سب کی دارو درس کرکے جب شاوت خالے میں گیا، تعوری سی كھورى اُس جوان كى تراش كر، حا الكنكھيو اجومغز يربيھا تھا زنبورسے اُلھا لیوے مبرے حیال میں گذرا اور اول اُ مطا ، کہ اگروست بناہ اگ میں گرم کرکر أس كى بينى يرر كھنے توخوب مر ، آپ سے آپ بل اور كا ، اور جولول كينينے كا تومغزك كود عكو نر حصور على ، كور فوف زندكى كوسے - يد سنكرميرى طرف وكيا اور شیکا اُلطہ باغ کے کونے میں ایک درخت کولے میں ماط جا کی لط کی كله مين تعيانسي لكاكرره كيا . مين ياس جاكر دو مكها توواه واه يه تومركيا! يه اجِنْها و كِيه كريْماية افسوس موا ، لاجارجي ميس آيا أت كاروول -جل وزت سے جداکرنے لگا دو کنیال اُس کی لطوں میں سے گرطیں ۔ میں سے اُن کو أنظاليا اوراس كنج خنى كوزمين من دفن كيا - وب دونول كجنيال كر ب قفلوں میں لگانے لگا۔ اتفاقاً دو تجرب کے تالے اُن تالیوں سے کھلے، دیکھا آو زمین سے جیت لک جوام رجوا ہواہے، اور ایک میٹی مخل سے مرحی سوئے کے بیٹر لگی قفل دی مونی ایک طرف دھری ہے۔ اُس کوجو کھولا تو ایک کتاب دیکھی کہ اس میں ہم اعظم اور حاضرات جن و بری کے اور روی کی ملاقات اور شخیر آفتاب کی ترکیب کھی ہے۔

اليى دولت كے إلى الله سي نهايت فرشى عال بوئى، اوران ير عمل كريًا منتروع كيا . وروازه باغ كالكمول ديا ، ايني أس اميركواورسا تقدوالو كوكها ككشيتها ل منكواكرييسب جوام ونقد ومبنس اوركتابين باركراد، اور ایک نواڑی رآب سوار موروماں سے بحروروانکیا والے اسے سوار مورومان اني مك كربينيا، جهال مياه كوخرموني-سوار وكراستقبال كيا اوراشتيات سے بقرار ہو کہ عے سے لگالیا . ئیں نے قدم بوسی کرکماکہ اس فاکسار کوقدم باغ يس رسن كالحم موليك كراب رخوردار إده كان ميرك نزويك نوى تفهرا المذاأس كي مرت اورتياري موقوت كي اب وومكان لالق النسان كے رہنے كے شيس رما، اور جس محل يس في جائے أرو - بہتر إلى ب كرقاعة میں کوئی مگر ایند کرے سری انکھول کے رور ورمو، اور یا ئیں باغ جسیا ما تياركرواكرسيرتا شاديكهاكرو-مئيس لغ بهت صنداور بهط كركرأس باغ كو نے سرے تعمیر کروایا، اور بہشت کے مانند آراستہ کر داخل ہوا، کھرفراغت

سے جنول کی نشخری خاطر ملے بیٹا ،اور ترک موانات کر کرمامزات کے لگا۔ جب جالیس دن نورے موئے، تب آدھی رات کوالیسی آندھی آئی كريرى برى عارس أريري، اور درخت برسر الطراكيس ساكيس عاطِے، اور ریزادوں کا شکر نود موا۔ ایک تخت ہوا سے اُڑا، اُس پر ا کشخص شان دار بوتیول کا تاج اور خلعت سنے ہوئے بیٹھاتھا۔ میں لئے ويحقي بن موقب موكرسلام كيا أس في ميراسلام ليا اوركماكيك عزيزيكيا وك احق وندميايا؟ مستقيمكيا مرعام، بيس في التاك كياكه يه عافربت مرت سے تهاري سي يرعاشق عيد اوراسي ليئ كهال سے كمال خراب وخشة مواء اور جيتے جي موا -اب زندگی سے برنگ آیا مول ، اوراینی جان رکھیلا مول ج یہ کام کیا ہے۔ اب آپ كى ذات سے اميدوارمول كه مج حيران وسركردان كوائي قومبس سرفرانکرد، ادر اُس کے دیدارسے زندگی اور آرام بخشو، قربرا تواب

یہ میری آرزوسنگر لولا، کہ آدمی خاکی ادر ہم آتشی ،ان دونوں
میں موافقت آنی مشکل ہے۔ میں سے قسم کھائی کہ میں ان کے دیکئے
کامشاق موں، اور کچیمطلب نہیں۔ بھراس تخت نشین لے جواب دیا
کرانسان اپنے قول وفرار پر نمیں رہتا، غرض کے وقت سب کچے کہا

سے لیکن یا و نتیں رکھا ۔ یا اے بی برے علے کے لئے کہ ساتا ہوں ، کہ اگر تو ہے کیمو قصد کھ اور کیا ، تو وہ عی اور تو تھی دونوں خراب ختہ ہوگے ، بلکہ خوت جان کا ہے ۔ میں نے محدود بارہ سوگند یاد کی، کے جس میں طرفین کی ٹرائی مووے ویسا کام ہرگر: نذکرونگا، مگرایک تطویجة ارمونگا۔ بے باتیں ہوتیاں تعیس ، کہ انجیت وہ بری اکہ جس كاندكورها) نمايت تفسيس بناؤكئ موئ آبيني، اوريا وشاه كا خت وہاں سے جلاگیا۔ تب میں نے بے اختیاراس بری کو جان ي طرح بغل مي الم آيا، اوريه شعرطها، كمان اروم الم كلول ذافي كرصيك واسط كليني بس ملا اسى خشى كے عالم س يام أس ياغ ميں رمنے لكے ، مارے درے کیے اور حیال نکریا، بالائی مزے لیتا اور فقط دیکھا کریا۔ وہ یری میک قول وقراركے نبامنے برول میں حیران رمتی، اور لعضے وقت كهتی . كه پیارے! تم بھی اپنی بات کے بڑے سیتے ہو،لیکن ایک نفیحت میں دوتی کی راہ سے کرتی ہول ، اپنی کتاب سے خبر دار رہو ، کہن کسی نکسی دن تميس عافل باكر شرامے جاميس كے - نيس سے كما إسے ئيس اپنی جان کے برابر دھتا ہوں۔ اتفاقًا ایک روز رات کوشیطان نے ورغلانا، شہوت کی حالت

میں یہ دل میں آیا ، کہ جو کھ موسو ہو کہاں تلک اپنے تنیس تھا نبول؟ أسيجاتى سے لگاليا، اور تضدجاع كاكيا ، وو تغيس ايك آوازاني يكاب جي كودے كرأس ميں اسم اعظم ہے . بے او بی يذكر أس مستى كے عالم ميں كھيموش مذرما، كتاب لغبل سے نكالكر بغير جائے بيجائے والكردى اورائي كامس لكا وه ازنين يديري اواني كي حركت ومكه كرولي كهيئ ظالم! آخر حو كا ورضيحت كعبولا. یہ کہ کے ہوش موکئی اور مئیں نے اُس کے سر ہانے ایک دایو وكھاكەكتاب لئے كھڑا ہے۔ جا ماكہ كركر نوب ماروں اوركتاب حيين لوں، اتنے میں اُس کے اُتھ سے کتاب دوسرائے بھاگا۔ میں اے جو افنول يا و كئے تھے يرصنے شروع كئے ، وہ جن جو كھ اتھا بيل بن گيا، لیکن افسوس کدیری ذراهی مبوش میں ندآئی ، اور وہی حالت بیخودی کی رہی . تب میراول گھیرا یا ، سارا عیش تلخ ہوگیا ۔ اُس روزے آدمیو<sup>ل</sup> سے نفرت ہوئی،اس باغ کے گوشے میں طرارمتا ہوں ،اورول کے بلالے كى خاطرية مرتبال زمرد كا جھا طودار منا ياكرتا مول ، اورسر مهينےاس میدان میں اُسی بیل برسوار موکر جایا گرامول ، مرتبان کو تورکر غلام کو مار والنابول، إس اميد ركه سب ميري يه حالت وكيس، اورا فنوس كهاوك تايدكوني اليافداكا بده مهربان موكرميريق مين دعاكي، توس عي

سَن سَن اَبِيهِ مَن اَلْمَ الْمَالِ اللَّهِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّمِ الْمَالِ اللَّمِ الْمَالِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّمِ الْمَالِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّمِ الْمَالِ اللَّمِ اللَّمِي اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِ الْمَالِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ الْمِلْ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِ الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِ الْمِلْمِي الْمِلْمِلِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمِلْمُلِي الْمَلْمُولِ الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلُولِ الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلُ الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمِلْمُلِلْمُلْمُلْمُلْمُلِي الْمُلْمُلْمُلِي الْمُلْمُلْمُلْمُلْمُل

## سرگذشت آزاد بخبت یاد ثاه کی

جب ووسرا درولیش بھی اپنی سیر کا قصته که حکا، رات آمز ہوگئی، اوروقت صبح كاشروع مولة برآيا - يا دشاه آزا و كنت يُحيكا اپنے دولتھا كى طوت روانه موا ، محل من منه كرنماز اواكى - مع عسل خانے ميں طاعت فاخره بين كرد بوان عام مين شخت يزكل مبطا، اور كم كيا، كه بياول حام عار فقر فلانے مکان پرواروہیں، اُن کو بعزت اپنے ساتھ صورہیں بے آوے۔ بوجب حکم کے جوبدار وہاں گیا، دیکھاتو بیارول لے اوا جمارا جينكا بير، يا نقه منه وهوكر، حاستة بن كه وساكري اورايني ايي راهلس ييد يك كما شاه جي إ باوشاه ي جارون صورة ل كوطلب فرمايا مي، ميرے ساتھ چلئے۔ جارول درولش آيس ميں ايك ايك كونكنے لگا ، اور چیدارے کہا، بابا اہم اپنے دل کے بادشا میں، تمیں ونیا کے ياد شاه سے كيا كام ہے؟ أس ف كهاميان الله إمضا كفتانين، اگر طو آوا تھا ہے۔

اتنے میں عارول کو یا دہ یا کہ تولام تضلی مے جو فرمایا تھا سواب بیٹے بیٹ آیا، خوش ہو کے اور سیاول کے عمراہ میلے یہ قلع میں بیٹیے

ادر روبرو پادشاه کے گئے ، چارول قلندرول نے وعادی کدبابا اجرا عبلام و، پادشاه ولوان خاص میں جا شیخے ، اور دوجارخاص امیرول کو بلایا اور فرمایا ، کہ چارول گڈری پوشول کو بلاؤ۔ جب وہاں گئے حکم بیٹھنے کاکیا ، احوال مُرسی فرمائی کہ تہماراکہاں سے آنا ہوا، اور کہال کا ارادہ ہے؟ مکان مرشدول کے کہاں ہیں ؟

اُنفوں کے کہاکہ پادشاہ کی عمر و دولت زیادہ رہے، ہم فقیر ہیں، ایک مذت سے اِسی طرح نمیر وسفر کرتے بھرتے ہیں، خانہ بدوش ہیں، وہ شل ہے فقیر کو جہاں شام ہوئی و نہیں گھرہے، اور جو کچھ اِس ونیائے ایا مُدار ہیں و کھا ہے، کہال تک بیان کریں؟

آزاد بخت نے بہت ستی اور شقی کی، اور کھانے کو منگواکر اپنے روبرو ناشتا کروایا جب فاغ ہوئے بھر فرمایا کہ اپنا ما جراتمام ہے کم وکا تعجمہ سے کہو، جو مجھ سے متماری خدمت ہوسکے کی قصور نہ کرونگا ، فقرول سے جو اب ویا کہ ہم پر جو جو کھ بتیا ہے ، نہمیں بیان کرنے کی طاقت ہے اور نہ پا دشاہ کو سفنے سے فرصت ہوگی، اس کو معا ف کیم کے ۔ تب پادشاہ نے تبہم کیا اور کہا، شب کو جمال تم لبترول پر شیطے اپنا اپنا احوال کہ رہے تھے ، وہاں میں جی موجود تھا، چنا نچہ دو درولیش کا احوال سن حکا ہول اب جا ہتا ہوں کہ دو فول جو باقی ہیں وے جبی کمیں ، اور چندروز نجا حراثی اب جا ہتا ہوں کہ دو فول جو باقی ہیں وے جبی کمیں ، اور چندروز نجا حراثی

میرے پاس رہیں، کہ قدم درونشال رقبلاہے ، پادشاہ سے یہ بات شنخ ہی مارے خوت کے کانبنے لگے ، اور سر پنچ کرکے چُپ ہورہے ، طاقت گویائی کی شرہی ،

آزاد بخت فيجب وكياكداب النس مارے رعب كوا نہیں رہے جو کھے لولس، فرمایا کہ اس جمان میں کوئی شخص ایسانہ ہوگا جس برايك نه ايك واردات عجيب وغريب نه موني موكى ، يا وجو ديكمين یادشاہ مول لیکن میں نے بھی ایسا ٹاشاد کھا ہے کہ پہلے میں ہی اُس كابيان كرنابول تم بخاطر جمع سنو- دروليتول في كها بإدشاه سلامت! آب كالطاف فقيرول كے حال رابيا ہے، ارشاو فرمائيے۔ آزاد بخت ا ينا احوال شروع كيا ، اوركها اے شاہو! یا دست او کا اب ماجسراسنو جو کھ کہ میں نے ویکھاہے، اور ہے سنا، سنو. کتنا ہوں میں فقیروں کی ضرمت میں سے بسر اوال يرا، في طرح ول لگا سنو. ميرے قبله گاه كے جب وفات يا يى اورئيں إس تخت ير بعيما عين عالم شاب كالقا ، اورسارايه ملك روم كامير عظم س تفا- اتفاقاً ایک سال کوئی سودا گردخشاں کے ماک سے آیا، اور اساب تجارت کا

بن سالایا۔ خبرواروں نے میرے صفورس خبر کی کہ ایسا بڑا تا جرآج الك شريس تبين آيا . مين الاأس كوطلب فرمايا . وہ تھے ہرایک ملک کے لائق میری نذر کے لیکرآیا۔ فی الواقع م اكيس إما نظرائي، جائد الكراك وياس الكالل تا، نابت غونترنگ اورآ بدار قدوقامت درست اوروزن میں یا پنی شقال کا۔ میں نے یا وجودسلطنت کے ابہاجوا ہر میمویڈ و کمھاتھا، اور پر کسوسے شنا تفا، بیندکیا مسوداً گرومت سا انهام واکرام و یا اورسند را مداری کی لکمه دی کرأس سے ہماری تمام قلموس کوئی مزائم محصول کا نہو، اورجمال جاوے اُس کوآرام سے کیس -جو کی ہرے میں مامزرمیں ،اُس کا نقصان ایا نقصان مجیس و و تاجر صفورس دربار کے وقت ماخر تا ا درا داب ملطنت سے خب واقت تھا، اور تقرر وخوش کوئی اس کی لائق سننے کے تقی ، اور میں اُس فعل کو ہرروز جوامر فالے سے منگواگر سرور باروکهاکرتا۔

ایک روز د بوان عام کئے بیٹھا تھا، اوراً مرا ارکان دولت اپنج

یائے پر کھڑے تھے، اور سر ملک کے پا و شاہوں کے الیجی مبارکبا دکی
خاطر جو آئے تھے، وہ بھی سب حاضر تھے۔ اُس وقت میں لے موافق ممول

کے اُس لعل کومنگوایا جواسر خالے کا وار وغہ لے کر آیا، میں ہاتھ ہیں لیکر

تعرفیت کرنے لگا، اور فرنگ کے ایکی کو دیا۔ اُن نے دیجے کر تبہتم کیا اور زمانہ سازی سے صفت کی۔ اسی طح ہاتھوں ہاتھ ہرایک نے لیا اور دکھیا اور ایک زبان ہوکر بولے ، کہ قبلہ عالم کے اقبال کے باعث یہ میستر ہوا ہے ، والّا نہ کسویا دشتاہ کے ہاتھ آج تک ایسار قم بے بہا نہیں لگائیں وقت میرے قبلہ گاہ کا وزیر کہ مرد دانا تھا، اور اُسی خدمت پر سرفراز تھا وقت میرے قبلہ گاہ کا وزیر کہ مرد دانا تھا، اور اُسی خدمت پر سرفراز تھا وزارت کی جو کی بر کھڑا تھا، آداب بجالایا اور التماس کیا کہ کھے عوش کی عائمتا ہوں اگر جان خبشی ہو۔

یں ہے عکم کیا کہ کہ ، وہ اوا قبلہ عالم ا آپ با دشاہ ہیں ، اور بادشاہوں سے بہت اجبیہ ہے کہ ایک پھر کی اتنی تعرفین کریں ، اگر جہ دیا گرف رنگ ڈھنگ سنگ میں لا آئی ہے لیکن سنگ ہے ، اور اس وم سب ملکول کے المجے دربار میں حاضر ہیں ، حب اپنے اپنے شہر میں جاویں گے البقہ یہ نقل کریں گے کہ عجب با دشاہ ہے کہ ایک تعل کہ میں سے بایا ہے البقہ یہ نقل کریں گے کہ عمر روز دوبرومنگا تاہے ، اور آپ اس کی تعرفین اسے ایسا تھذ بنایا ہے کہ مرروز دوبرومنگا تاہے ، اور آپ اس کی تعرفین کر سب کو دکھا تاہے ۔ ایس جو با وشاہ یا دائی سوداگر نیشا پوریں ہے ، اس میں جنسے گا۔ خداو ند اوا کے ادفیا سات شقال کا ہے ۔ اُس کی تعرفی سے بین میں میں جنسے گا۔ خداو ند اوا کے سات سات شقال کا ہے جئے میں کے بارہ والی دیے ہیں ۔ جھے سنتے ہی عصتہ نفسی کرکر کئے کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی عصتہ نفسی کرکر کئے کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی عصتہ نفسی کرکر کئے کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی عصتہ نفسی کرکر کئے کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی عصتہ نفسی کرکر کئے کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی عصتہ نفسی کرکر کئے کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی عصتہ نہ کی عصتہ کی سے بیتے ہیں عصتہ کا میں خوال میں جوالے سے بیتے ہیں عصتہ کی عصتہ کرکر کئے کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی عصتہ ہی عصتہ کے گئے میں ڈال ویے ہیں ۔ جھے سنتے ہی عصتہ ہی عصتہ ہی عصتہ کی خوالہ میں جوالی سے بیتے ہیں عصتہ ہیں ۔ کھی سنتے ہی عصتہ ہیں ۔ کھی سنتے ہی عصتہ ہیں ۔ کھی سنتے ہی عصتہ ہی عصتہ ہی عصتہ ہیں ۔ کھی سنتے ہیں عصتہ ہیں اور کا کھی کو کر سنتے ہیں عصتہ ہیں ۔ کھی سنتے ہی عصتہ ہیں ۔ کھی سنتے ہیں عصتہ ہیں کی کھی سنتے ہیں عصتہ ہیں ۔ کھی سنتے ہیں عصتہ ہیں ۔ کھی سنتے ہیں عصتہ ہیں کی عصتہ ہیں ۔ کھی سنتے ہیں عصتہ ہیں کے سنتے ہیں عصتہ ہیں کی کھی کے کھی سنتے ہیں عصتہ ہیں ۔ کھی سنتے ہی عصتہ ہیں ہیں کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی ہیں کے کھی کے کھی کی کھی کے ک

يروآيا ، اور كساع موكرونا ياكراس وزير كي كرون مارو-جلّا وول سے ووفیس أس كا الله كاوليا ، اور حا الك المراع جاوى فناك كيادشاه كالمجي وست يشرورو آكوا بوا-س ي وهاك تیراکی مطلب ہے ؟ اُس نے عِن کی امیدوار مول کے تقصیرے وزر كى واقف ول عنى يخ فرما ياكه جموه إلى العربي اور يزاكناه كونسات ضوصًا إدشابول كرورو؟ أن يكما، أس كادروغ ابت نبيں ہوا، شايد جر کچ که عرض کی ہے ہي ہو۔ اسى بے گنا ہ کاقتل کرنا ورت نيس-أس كاش كاش كي به جواب ديا، كه سركر عقل من انس آيا ایک تاجرکہ نفع کے واسطے شریشرا ور ملک بلک خراب ہوتا بھڑا ہے اور کوڑی کوڑی جمع کرتاہے، بارہ والے تعل کے جووزن میں سات سات شقال كرمول، كتے كے يتى سى لكاوے . أس كيك ضراكى قدرت ستعبي شير شايدكه باشد، ايس تحفي اكثر سوداكرول اور فقرول كے إلى آتے میں - اس واسط كر بے دونول ہرا يك مكسي جاتے ہیں اور جمال سے ہو کھیا تے ہیں کے آتے ہیں مملاح دولت یہ جگ اگروزیرالیای تقصیروارے ، تو حکم قید کام و ۱۰س کئے که وزر مادشامو كى عقل ہوتے ہيں، اور ہر حركت سلاطينوں سے بدنا ہے، كرائيں بات بركة جموط سيح إس كا اللي ثابت نبيل مبواتكم قتل كا فرمائيل، اورأس كي

عام عمر كى خدمت اور نك حلالى محبول جائين. یادشاه سلامت! الکے شرماروں سے بندی خانواسی سب ایادکیاہے، کہ یا دشاہ یا سردار اگرکسورغضب بول تواسے قید کریں . كئى دن ميں غصته جا مار بريكا اور بے تقصيرى أس كى ظاہر موگى ، يادشاه فون احق سے محفوظ رہیں گے ، کل کوروز قیامت میں ماخوذ نہ ہو کمنیکے يس عن بناأس ك قائل كرا كوما إلى أس الا السي معقول لفتكوك كر محص لاجواب كيا - تب ينس سئ كما كرخير يتراكبنا يزيرا موا . ينس فون ے اس کے درگذرالیکن زندان یں مقیدر بھا، اگرایک سال کے وعين أس كاستن واكراي لعل كق كالحين بين و اُس کی نجات ہوگی ، اور نہیں آو بڑے عذاب سے مارا جاو بکا۔ وَما یا کہ وَرِر كو بناث فانيس العاؤرية مكرسنكرالمجي النازمين فدمت كي جوى اورسليات کي.

حب یہ خبروزیر کے گھریں گئی او واویلامچا، ور ما تم سرا ہوگیا،
اس وزیر کی ایک بیٹی تھی برس چودہ پندرہ کی، نمایت خوبصورت اور
قابل، نوشت وخواند میں درست ۔ وزیر اُس کو نیے بیار کرتا تھا اور
عزیزر کھتا تھا، جنا بچہ اپنے دیوان ضائے کے بچپوارشے ایک رنگ محل
اُس کی خاطر بنوادیا تھا، اور اولی اس عمرول کی اُس کی مصاحب میں اور

خواصين شكيل خدمت من رئتين . أن سيمبنى خوشنى كھيلا كوداكر تي -الفاقاجس دن وزيركومجوس فاع س جيجا، وولاكي اني مجولول میں بیٹی تھی اور نوشی سے کڑیا کا بیاہ رجایا تھا، اور ڈھولک کھا وج لیے بوئے رہے کی تیاری کررہی تھی ، اور کٹابی پڑھا کھی اور رحم لتی اور بنار ہی تھی، کدایمبارگی اُس کی ال روقی ہٹی سر کھلے یا اف تنگے بیٹی کے گھریں گئی، اور دو بہوائی لڑکی کے سربر ماری اور کھنے لگی . کا ملکے ترب بدے ضا اندھا مٹا دیا، تومیا کلیجا شیٹا ہوتا ، اور باب کا رفیق موتا- وزر زادى ك بعضائدها بيناتهارك كامآنا ، جو كي بينا رّنا يس مي ركتي بول-١١ ك جواب وباخاك يرعمرين باب ريربيا بنى بحكم باوشاه کے روبرو کھاایسی بات کی کہ بندی فاتے میں قید ہوا۔ اُس نے لوجیا وہ كيابات تقى ؟ فرايس تعي سنول تب وزيرك قبل ك كماكتير عباب عشايديكماكم مشالورس كوني سوداكر به اأس لنا روعدولس إما كتے كے بيٹے من الحكے ميں - يا دشاہ كو با ور ند ہوا ،اُت مجبور الم اسركيا .اگرآج كون بيا ہوا قرطع سے كوشش كركراس بات كوتيق رئاء اوراني إب كاأر الأكرنا . اوريا دشاه سع عض معوض اكمير عنا وندكو يندت فالي سيخلصي ولوالا. وزير زاوي بولى الماجان إتقدير سے اطامنيس جا ما ميا سئے النما

بلائے ناکہانی میں صبرکرے، اور امیدوارفنل الی کارہے۔ وہ کرم ہے مشکل کسو کی اٹکی نمیں رکھتا ، اور روٹا دھوٹا خب نمیں ۔ میادا وتنن اور طے سے یا وشاہ کے یاس لگاویں اور گھرے تیلی کھاویں کہ باعث زیادہ خفگی کا ہو، لیکہ جمال بناہ کے حق میں دعاکرو، ہم اُس کے خانہ زاوہیں،وہ ہارا خداوندہے ، ومی غضب ہواہے وہی مهر بان ہو گا۔اُس لاکی نے عقلمندي سے ايسى ايسى طح ماكوسمجاياكہ كھائس كومبرو قرار آيا، ت ا پنے محل میں گئی اور ٹیکی ہورہی ۔جب رات ہوئی ، وزیر زادی کے واوا كو بلايا -اُس كے ماتھ با نویری بہت سى مِتنت كى اور روسے لگى اور كما میں میدارادہ رکھتی مول کہ اماجان کا طعنہ مجھ رینر رہے، اورمیرا بالی فصی ياوے، جو توميرارفيق بو ، تومَن سيشا يوركو حلول ، اوراس تاجركو اجس كے كتے كے كلے ميں ايسے تعل ميں) ديكھ كرجو بن آوے كرآؤل، اور ائے باپ کو تھیٹااؤں.

بیلے تواس مرد نے اہمار کیا ، آخر بہت کئے سننے سے رامنی ہوا،

تب وزیر زاوی نے فرمایا جیکے جیکے اسباب سفر کا درست کر اور صبن کی اسباب سفر کا درست کر اور صبن صرور بخارت کی لائی نزر پاوشا ہوں کے خرید کر اور غلام و نوکر جا کر جینے صرور ہول ساتھ نے ۔ داوا سے قبول کیا اور اُس کی ٹیاری میں لگا رجب سب اسباب مہتیا کیا ، اونٹول اور نجر در بربار کی ٹیاری میں لگا رجب سب اسباب مہتیا کیا ، اونٹول اور نجر در بربار

کرکر رواند ہوا ،اور وزیر زادی بھی لیاس مرداند کہن کرسا تھ جاملی، ہرگز کسوکو گھرمیں خبرنہ ہوئی ۔جب صبح ہوئی وزیر کے محل میں جرچا ہواکہ وزیرزاد نائب ہے ،معلوم نہیں کیا ہوئی۔

آخريد اي كے ورسے ماتے بنی كاكم بونا تھيايا ، اورو لال وزرزاد ك اينانام سودار ي ركا منزل بمنزل على على نشا إدس بيني . غوشی برخشی کاروان سرایس جا اُتری ،اورسب ایا اساب اُتارا، رات کورہی ۔ فیرکوحام س کئی اور ایشاک یا گیرہ جیسے روم کے باشدے سنتے میں مبنی ، اورشرکی سیرے واسط کی ۔ آتے آئے جب چک میں بیٹی چورائے پر کھڑی ہوئی ایک طرف دو کان جو ہری کی نظرش کربت سے جواہر کا فرصیرلگ رہاہے ، اور غلام لباس فاخرہ نے ہوئے دست استہ کوئے ہیں ، اور ایک شخص جو سروارہے ، یک كاس ايك كے اُس كى عرب، طالع مندول كى سى خلعت اور تمراين ينے ہوئے ، اور کئی مصاحب یا وضع نزویک اُس کے کرسیوں پر منتھے مين اوراكيس من اليش كردم بين -

وہ وزیر زادی (جس لے اپنے تیس سوداگر بچ کرمشہور کیا تھا) اسے ویکھ کرمشعب ہوئی، اور دل میں سمجھ کرخوش ہوئی کر خدا حجو تھ نہ کرے جس سوداگر کا میرے ہاہے لیے یا دشاہ سے فدکور کیا ہے، اغلب ہے کہیں ا

بارے خدایا! اس کا اوال کھ رظامر کر- اتفاقا ایک طوت و ریکھا تو ایک دو کان مے ، اُس میں دو پیجرے اُسٹی اللکتے ہیں ، اور اُن دو لول یں دوآدمی قید ہیں ۔اُن کی مجنون کی سی صورت ہوری ہے، کرچم و استخوان باقی ہے اور سرکے بال اور ناخن بڑھ گئے ہیں ، سراوندھائے بعظيمين اور دوحبشي برمبيت مستم دولؤل طرف كهط من سوواكر بي كواجينيا آيا، لاحول بره كرد وسرى طون جود مكيما توايك دوكان مين قاليح بجهين، أن برايك جوكى بالقى دانت كى رئس يركد بلا مخل كايرا بهوا وايك كَنْ جِوَامِرِكَا يَّنَا كُلِيمِي اورسول في زُجْير عي بندها بواميها عي، اور وو غلام امرد خولصورت اس كى خدمت كريب بين - ايك تومورهل طراؤ فست كاليفي حياتا ہے ، اور دوسرا رومال مارتشي كا با غفيب ليكرمنه اوريا لأل أس كا و في مات مودا أخت النوب وركر تود كها، توسيق ميس كتے كے إرصول والے لعل كے جيسے شنے تھے موجو دہيں ۔ شكر خداكاكيا اور فکریس گیا کرنس صورت سے اُل تعلول کو یا دشاہ یاس لے جاؤل اور و کھا کرانے یا ہے کو تھٹواؤں ؟ یہ تو اُس جیرانی میں تھا اور تمام خلفت چک اور دستنه کی اُس کاحسن وجال د کیه کرحیران تھی، اور مکا پگاہوری هی سب آدی آبس می برج عارتے تھے کہ آج ملک اس صورت و شبيه كاالسان نظرنيس آما أس خواج ن بحي د كيها اليب غلام كوجيجاكم

كرة جا كربت أس سودا كرنيج كومير ياس بلالا. وه غلام آیا اور خاص کایام لایا ، که اگر مربانی فرمائي تو مارا خداوند صاحب كاشتاق ہے، على كرملاقات كيئے۔ سوداگر بحراتو عا بتاہى تقا بولاك مضالفة ، جونفس خوام ك زديك آيا اورأس يرخوام كي نظرشي ایک رہی عشق کی سینے میں گڑی ، تعظیم کی خاطر سرو قد اُٹھالیکن خواس باخته سوداگنیچ نے دریا فت کیا کہ اب یہ دام میں آیا، آبس میں فلکیری يوني مغام ين سودار على سياني كوبوسه ديا اور ايني برار على ما ببت ساتمن كرك وجهاكداني ام ونسب ع مجما كاه كرو كهال سے آنا موا اور کمال کاارادہ ہے؟ سوداگر بچے بولاکہ اس کمترین کا وطن روم ہے ا ورقدم سے استنبول زاولوم ہے ،میرے قبلہ گاہ سوداگر ہیں ۔اب سب بیری کے طاقت سیروسفر کی نمیں رہی اس واسطے مجھے رفعت کیا ہے ككاربار تجارت كالميمول - آج تلك من نے قدم گھرسے بامر نظالا تھا، یہ پہلامی سفردرمیش ہوا، دریا کی راہ ہواؤنہ ٹرا بخشکی کی طرف سے قسدكيا لكين إس عجم كے ملك من آپ كے اخلاق اور خوبول كا جو

شورہے ، محض صاحب کی ملاقات کی آرزومیں بیاں تک آیا ہوں باب فضل آئی سے خدمت شرایت میں مشرف ہوا ، اور اس سے زیادہ پایا، تمنّا دل کی برآئی۔ خداسلامت رکھے ، اب یہاں سے کوچ کرونگا۔

یہ سنتے ی خوام کے عقل وہوٹ جانے دہ، بولاکہ اے فرزنداليي بات مجھے نه سناؤ، کوئی دن غریب مالے میں کرم فرماؤ۔ بعلایہ توبتاؤکہ تمارااساب اور لؤکر حاکرکہاں ہیں جسوداگرنیے نے كماكدمشا فركا كفرسرام ، أنخيس وال تصور كرئيس آب كياس آيابو خام نے کہاکہ بھٹیار خالے میں رہنامناسے نئیں، میراس شہر میں اعتبارے اور بڑا نام ہے ، جلد اُنفیس بلوالو۔ میں ایک مکان تمار اسباب كے لئے فالى كرويّا بول، جو كيونس لائے بو ، ميں وكيول . اليى تدبير رونكاكريس تميس بهت سا نفع طي - تم هي فوش موكاوا سفركير مرج سے بح كے ، اور مجے بھی چذر وزرسنے سے ایا احیان مندکردگے۔ سوداگرنے نے اوری دل سے عذر کیا لیکن خوا نے پذیرانے کیا، اور اپنے کماشتے کو فرما یا کہ یا ربردار حلید بھیجاور کارواس سے ان کا اسباب منگواکر فلالے مکان میں رکھواؤ۔ سودا را النظام الله علام كوان كے ساتفكرد ماكسب مال متاع لدواكر في أ اورآب شام لك خواجك ساته بيطار اجب گذری کا و قت بهویکا، اور دو کان برهانی ، خواجه گھرکو جیا۔ تب دونول الما اور میں سے ایک نے کتے کو بغل میں لیا ، دوسرے نے کرسی ورفاليم ألخاليا ، اوران دونول حبتى غلامول لخ اس ينجر كو

مزووروں کے سریر وهرویا ، اور آپ یا بخول متھیاریا نرسے ساتھ سودار نع مع وليهاكركان عالى شان لائق باوشا مول يااميرو ك بي . لب نفر فرش جاندني كالجهاب ، اورسندك رور واساعيش كائينا ہے. كتے كى صندلى بھى أسى ملك بجهائى، اور تواج سوداكرنديخ كو ليكر بيطا، بي تكلف توافق شراب كى كى، دونول يني لكى جب سرنوش بوئة تواج له كمانا مانكا، وسترفوان كل اورونيا كي نعت مني كئ. سے ایک لنگری میں کھا ٹالیکر سرویش طلائی ڈھانپ کرکٹے کے واسط ك كني ، اورايك وسترفوال زرافت كا بحاراً س ك آك دهروى -كتا صندلى سے نیجے أثر متناطا بأتنا كھايا ، اور سولے كى كلن يس بانى يا بجر جوكى رجا بيطها علامول يع رومال سع الخدمنداس كاياك كيا ، ديراس طباق اورلكن كوغلام يَجْرِي كَ زُوْيِكَ لِي كُنِّهِ اور فواصِ سِي فَي مالك ارقفل قفس كا كهولا -

اُن دو زي النا زل کو با مزيحال کرکئي سونظ مارکه کے کا جھوٹا اُنفيس کھلايا ادر دى پائى بلايا، بھر الابند کرکڑالی خواج کے جوالے کی جب بہسب ہوجکا، تب خواجہ ہے آپ کھانا شروع کیا۔ سوداگر نیچے کو یہ حرکت پیند مذآئی، گھن کھاکہ ہاتھ کھائے میں نہ جالا بہر مینی فواجہ نے منت کی براس سے انکاری کیا ۔ تب نواج کے سبب اس کا پوچھاکہ تم کیون ہیں کھاتے ہود اگر نیچے ہے کہا ، پرحرکت نہاری اپنے تئیں برنا تعلوم ہوئی اس لئے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے ، اور کتا بخس العین ہے بیس ضاکے دو بندوں کو کئے کا بھوٹا کھلا اکس مذہب و ملت میں رواہے ؟ فقط ینٹیمت نہیں جانے کہ وے تہاری قید میں ہیں ؟ نہیں تو تم اور فقط ینٹیمت نہیں جانے کہ وے تہاری قید میں ہیں ؟ نہیں تو تم اور فقط یہ کون ہو کہ تے کہ او جھے تم ہو ؟ شھے لمتا ما کھا نا کھا فا مگروہ ہے جب تلک یہ کون ہو کہ کے کہ اور ہے دور نہو ،

خواص نے کہا اے بابا ہو کھے تو کہتا ہے میں یہ سب سمجھتا ہوں، اور
اسی خاط بدنام ہوں کہ اِس شہر کی خلقت سے بیرانام خواج سگ پرست
رکھاہے، اِسی طرح پکارتے ہیں، اور شہور کیا ہے بیکن خدا کی لعنت
کا فرول اور شہرکوں پر موجیو ۔ کلہ بڑھا اور سوداگر نیچے کی خاط جمع کی ۔
تب سوداگر نیچے لئے پوجیا کہ اگر مسلمان بہ دل ہو، تو اس کا کیا باعث ہے؟
الیسی حرکت کر کے اپنے شکس برنام کیا ہے ۔ خواجہ لئے کہا اے فرزند! نام
میرا بدنام ہے ، اور ڈگن محصول اس شہر میں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور ڈگن محصول اس شہر میں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور ڈگن محصول اس شہر میں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور ڈگن محصول اس شہر میں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور ڈگن محصول اس شہر میں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور دگان محصول اس شہر میں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور دگان محصول اس شہر میں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور دگان محصول اس شہر میں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور دگان محصول اس شہر میں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور دگان محصول اس شہر میں بھرتا ہوں ، اسی واسط کہ
میرا بدنام ہے ، اور دگان محصول اس شہر میں بھرتا ہوں ، اسی واسط کے اسے بچو اور صاصل بنو ۔ تو بھی شخطے معات رکھ ، کی نہ بچوس قدرت

كنه كي اور د تجوي طاقت سفة كي ربي كي - سودا كريخ ك اين دل سي غور کي که مجھے اپنے کام سے کام ہے ، کیا ضرور ہے جو احق میں رياده مجوز بول ۽ بول خيراگرلائي کئے کے نئيس تو نکئے - کھائے يس المحة والا ، اور أواله المحاك الكار ووجهن مك إس موشياري اور عقلندی سے سوداگر نے مع واج کے ساتھ گذران کی کر کسور مرکز فرطاك يعورت ع رسيسي مانت تع دموج ،اورواجس روز بروز اليسي محبت زياده موني كمرايك دم ايني آنكهول سے جُدانه كرما۔ ایک دن عین مے نوشی کی صوبت میں سوداگرنے نے روٹا شروع كيا- فواجر يد و كيت بي خاطرداري كي اوررومال سيم النو لو تخفي لگا ادرسب گری کا اوجها سوداگریے لے کہا اے قبار اکیا کھوں ؟ کا شکے تهاری فدست میں بندگی بیداند کی ہوتی، اور پشفقت جوصاب بیر حق میں کرتے ہیں ذکرتے ۔اب دوشکلیں میرے بیش آئی ہیں، ناتماری فدمت سے میا ہونے کوجی جا ہتا ہے اور نہ رہنے کا اتفاق بیاں ہو سكتا ہے۔ اب جانا ضرور موا ، ليكن آپ كى صرائي سے أميد زندكى كى نظرىنىن آتى -

یہ بات سُکرخواجہ بے اختیارالیساروسے لگاکہ بچکی بندھ گئی، اور بولاکہ اے نور شیم الیسی علدی اس اپنے بور سے خادم سے سیرسوے کہ

اسے ولکیر کئے جاتے ہو؟ قصدروانہ ہونے کا ول سے دُور کرو، جب جب تک میری زندگی ہے رہو ، تماری فیدائی سے ایک وم میں جیتا شرمونگا ، اچراجل کے مرحاؤل گا - اور اس ملک فارس کی آب وہوا بت خوب اورموافق ہے ، بہتر تو اول ہے کہ ایک ادمی معتبر بھیج کر افيے والدين كومعداسياب بهيس ملوالو، چوكي سوارى اور مردارى دركا ہو، سیس موجود کروں بحب مایا پ شمارے اور گھربارسب آیا، اپنی ٹوشی سے کاریارتیارت کاکیا کردیس نے بھی اس عرس دمانے کی بت سختيال كليبني بين ، اور مل عمل عيرا بول - اب لوزها موا ، فرزند بنيس ركهنا . مَن تجهر بهتراني بيني سيرجانتا بيول ، اوراينا ولي عهد وفتماركرنا بول - ميرے كارفائے سے مي بوشيارا ورخبردا رموجب تلك جيتا ہوك ب مال ومتاع سراليجو-

تب سوداگر نیجے نے جواب دیا کہ واقعی صاحب نے زیادہ باپ
سے میری غمخواری اور خاط واری کی کہ جمجھے ما باپ بھول گئے، لیکن اِس
عاصی کے والد لئے ایک سال کی رخصت دی تھی، اگر دیرلگاؤں گاتو
وے اِس بیری میں روئے روئے مرجائیں گے، لیس رضامندی پیرر
کی خوشنو دی خداکی ہے، اوراگر وہ مجھ سے نارا نئی ہونگے تومیں دارتا

ہوں کہ شاید دعائے بدند کریں کہ دونوں جمان میں خداکی رحمت سے محروم رسول،

اباب كى يى شفقت بے كربندے كو كم كيج كے كرفر ما نا فيل كاه كا بالاوس، اورض بيدى سادا بووس، اورصامب كي توم كاادك شرجب مل دم من دم م ميري كردن يرب الرافي مك مين عي جاؤنكا تومردم ول وجان سے بادكياكرونكا فدامسى الاساب ب شايد بيركوني الساسب بوكرقدم لوسي حاصل كرول . غرص سوداً كريج السي السي باتيس لون مرميس لكا كرفواج كوسنا يس كه ده كالالهار بوكرمو على عاضي لكا وازسك أس يشيفت اور فرانية مور ما تقا ، كيف لكا النها الرتم النيس ربية وسرى تهاري ساته ولنا بول وسن على كو اپنی جان کے پرارجانتا ہول، نیس جب جان علی جاوے تو خالی مبان كس كام أوع ؟ الرَّة إلى من رضا مندب تومل ، اور يمي يجي ليجل. سودا گرنیجے سے بہکرانی می تیاری سفر کی کرانے لگا ، اور کما شتوں کو حكم كياكه مار برواري كي فكر صدى كرو-

جب خواجہ کے جلنے کی خبر شہور ہوئی ۔ وہاں کے سوراگروں لے منظر سب نے تہتیہ سفر کاکیا ۔ خواج سگ پیست نے گنج اور جوام ر لیشا کا کر اور غلام انگلنت تحفے اور اسباب شا کا ندہست سا ساتھ لیکر شہر کے فوکر اور غلام انگلنت تحفے اور اسباب شا کا ندہست سا ساتھ لیکر شہر کے

باہر تبنوا ور قنات اور بیجو بے اور سرا بردے اور کندمے کھوسے کرواکر اُن میں داخل موا جننے تجار تھے اپنی اپنی بسیاط موافق مال سوداگری کالیکر عمراہ موسئے ، براے خود ایک لشکر مبوگیا۔

ایک دن جوگنی کو پیچ دیکروبال سے کوچ کیا، شراروں اوٹول رشليت اسباب ك اور فحرول يرصندوق نقد جام ك لادكريا في سو علام دشت قبياق اورزنگ وروم كے مسلح عمامي شمشير ازى اور تركى وعراقی وعربی گھوڑوں برخ ھکر حلے۔سب کے بیکھے خواجہ اور سو واگریجہ فلعت فاخره سيف سكميال رسوارا ورأي تخت بغدادي اونط يركسا أس بركتامت رسوما موا اورأن دونول قيدلول كے قفس ايك شتري لطكائے مبوئے روائے ہوئے جس منزل میں ہنچتے سب سوداگر خواجہ کی ہارگا ين أكرها صربهوت. اور دسترخوان مركها نا كلهات اورشراب ينتيه . خواجه سوداً کرنے کے ساتھ ہونے کی غرشی میں شکر خدا کا کرنا اور کوج در کوج علاماً القا-بارے بخروعا فیت نزدیک قسطنطیند کے استے . امر تمرکے مقام كيا و والريك ي كما اع قبله إ الرحضت و يجدّ توس جاكوابات کودکھول ۔ اور مکان صاحب کے واسطے خالی کروں ، جب مزاج سامی س او عشرس دا على بوجيه -

خواج المارى فاطرتوس بيال آيا ، الجهاجل مل جُل كرمير

پاس آؤ، اور اپنے نزدیک میرے اُٹر لے کوم کان دو یسوداگر کے ٹھٹ ہوکرا بنے گومی آیا۔ سب وزیر کے محل کے آدمی حیران ہوئے کہ ہے مرد کون گھس آیا۔ سوداگر بحقی بیٹی وزیر کی) اپنی ما کے با دُل برجاگری اور روئی اور اولی، کرمیں متماری جائی ہول. شفتے ہی وزیر کی بگم کالیال دینے لگی کہ اے تنزی! تو بڑی شتا ہؤتکی، اینا منہ تولے کالاکیا، اور خاندان کو رسواکیا، ہم تو تیری جان کوروہ پیٹے کرصبر کرکے تھے سے اِنقہ دھو بھی میا وقع ہو۔

تب وزیر زادی سے سریسے گیڑی آٹاد کر بھینک وی اور اولی،
اے آٹا جان ایس بڑی حکمہ نیں گئی بچھ بری نہیں گی، تہا ہے بہجب فرائے کی فاطریہ سب فکر کی، اٹھر لٹر اکہ ہمار وعاکی برکت سے اور الشرکے فضل سے اپر اکام کرکے آئی ہوں ، کہ نیٹ الو سے اس سود اگر کو مجھ کتے رجس کے گلے ہیں و سے تعل بڑے ہیں) اپنے ساتھ لائی ہوں ، اور تہاری امائٹ ہیں بھی خیا نت نہیں کی سفر کے لئے مرد انہ جمیس کیا ہے ، اب ایک روز کا کام باقی ہے وہ کر کر قب کے گاہ وی ، اور اینے گھریں آئی ہوں ، اگر حکم ہو تو بھر بند ت خالے سے حجز اتی ہوں ، اور اپنے گھریں آئی ہوں ، اگر حکم ہو تو بھر بند ت خالے سے حجز اتی ہوں ، اور اپنے گھریں آئی ہوں ، اگر حکم ہو تو بھر بند ت مالے دور کی مرد وں کا کام کیا ، اور اپنے تئیں سب طح ساات و حال کی میری بیٹی لئے مردوں کا کام کیا ، اور اپنے تئیں سب طح ساات و

محفوظار کھاہے، خداکی درگاہ میں نکسگسٹی کی، اور خوش ہو کر بیٹی کو چھاتی سے لگالیا اور منہ چوا، بلائیس لیس دعائیس ویں اور رخصت کیا، کہ توجومنا سب جان سوکر، میری خاط جمع ہوئی۔

وزير زادى عيرسودا گربي بنكر خواجرُسگ پرسټ ياس طيي- وال خام کو شرائی اُس کی از بسکه شاق مهوئی، بے اختیار موکر کوچ کیا ۔الفاقا نزديك شهرك ايرهرس سوداكر بخرجانا تفاء اور اودهرس خواج آناتها عین راه میں ملا قات ہوئی۔ مؤاجہ نے دیکھتے ہی کہا. بابا اعجہ اواسے کو اكيلا حمور كركهال كياتها ؟ سوداً كريّة بولا آپ سے اجازت ليكر اپنے كھر كيا تفا، آخرطازمت كے اشتياق نے وہال رسفے دويا ، آكر عاض مواشمر ك وروانك يزور ماككتارك ايك باغ سايه وارد كيوكر ضميرات و.كيا اوروی اُرْے ۔ فواج اور سوداگر بحتے یا ہم بیٹھ کرشراب وکباب پیٹے کھالے لكے رجب عصر كاوقت موا ، سير تائيے كى فاطر فيے سے كل كر صندليول ب بيطيح - اتفاقًا ايك قراول بإدشابي أوهراً نكل ، أن كالشكرا ورنشست برخات و كميم كرا چين مورم ا ورول ميل كها . شايد المحي كسوباد شاه كاآيا ہے، کھراتاشا دیکھا تھا۔

خواج کے شاطرائے اس کو آگے بلایا اور او جھپال کو ک ہے؟ اُس لے کما میں بادشاہ کا میرشکار ہول ۔ شاطرائے خواج سے اُس کا احوال کہا جو آ

لے ایک علام کافری کو کہا کہ جا کہ باز دارسے کہد، کہ ہم مسافر ہیں ،اگر جی جاہے قرآ کو بیٹھو، قہوہ قلیان حاصرہے۔ جب میرشکار ہے نام سؤاگر کا سازیا دہ متعجب ہوا۔ اور بیٹیم کے ساتھ خواجہ کی محبس میں آیا، لوازم اور شان وشوکت اور سیاہ و غلام و کھے۔ خواجہا ور سوداگر بچہ کو سلام کیا اور مرتبہ سک کا نکاہ کیا، ہوش اُس کے جائے رہے ، ہمکا لکا ساہو شواجہ نے اُسے بٹھلاکر قہوے کی صنیافت کی، قراول نے نام و نشان فواجہ کا لوجھا۔ جب رخصت ما نگی خواجہ لے کئی تھان اور کچھ تحفے اُسے دیکرا جا ڈری میں کے واجہ کے نام و نشان فواجہ کا کہ جھے اور بول سے خواج سوداگر کا اور اور کی مقبل کو خراوی کی میں حاصر ہوا، درباریوں سے خواج سوداگر کا ذکر کرنے ناکا۔ رفتہ رفتہ مجھے کو خبر ہوئی، میرشکار کو میں سے دو بروطلب کیا اور سوداگر کا احوال یو جھا۔

اُس نے جو کچھ دیکھا تھا عرفن کیا۔ سننے سے کتے کے جمل کے اور دو آوسیوں کے بنجرے میں قید مہونے کے محجہ کوشکی آئی۔ میں نے فرطیا وہ مردود تاجر داجب القتل ہے۔ نستجیوں کوحکم کیا کہ حلمہ جائو۔ اُس بیان کا سرکا طلاؤ۔ تضا کا روہی ایلجی فرنگ کا دربارمیں حاضر تھا مسکرایا۔ مجھے اور بھی غضب زیادہ ہوا، فرطیا کہ اے با دب! پاوشنا ہوں کے صفوری بیسبب دانت کھو لئے اوب سے باہر ہیں، بے محل ہنسنے سے رونا بہترہے۔ اُس نے التماس کیا، جمال بناہ! کئی باتیں خیال میں گذریں بہترہے۔ اُس نے التماس کیا، جمال بناہ! کئی باتیں خیال میں گذریں

لمذا فدوى سبسم موا - يبلى يه كروزير ستياب اب قيد فالن ربان ياويكا، دوسرى يدكه ياد شاه خون التى سے أس وزير كے بيرى يك قبله عالم ك بيسب اورك تقصيراس سودار كوعكم قتل كاكيا-إن حركتول سي تعجب آياك بي تحقيق ايك بهو قوت ك كني سي آب مركسوكو حكم قتل كاكر معطقة بين - خداجاك في الحقيقت أس خوا حركا اوال كياہے! أُسے حضور میں طلب كينے ، اور أس كى وار دات يو چيئے ، اگر تفصير الله عنب فتارمو : جوم منى من اوے أس سے سلوك كيئے۔ جب الجي سے اس طح سے سمجایا . مجھ بھی وزیر کا کمنایا دہ یا . فرمایا جلد سودا گرکواس کے بیٹے کے ساتھ اور وہ ساک اور قفس حاصر کرو۔ قرحی اُس کے بلانے کو دوڑ آئے . ایک دمس سے کوحفورس لے كَانُ ، روبروطلب كيا بيلے خواجه اور أس كا بسرايا، وونوں لباس فافر ا بنے بوئے ۔ سوداگر یے کاجال دیکھنے سے سب ادنیٰ اعلیٰ حیران اور بعیک ہوئے۔ ایک خوان طابی جوابے جرا جوا اکر ہرایک رقم کی هوف نارے مكان كوروش كرويا) سووا أركت الته يس ليے أيا . ادربرے تخت کے آگے تجاور کیا، آداب کورنشات بجالا کر کھڑا ہوا، فاجرك بين نيوى اور د عاكرك لكا، اس كويان ت بوليا تعاكه كويالببل مزاروات البع ممّن في أس كى ايا قت كوببت ليندكيا، لیکن عتاب کی روسے کہا، اے شیطان آدمی کی صورت! تولیے ہیں کیا جال مجیلایا ہے، اور اپنی راہ میں کٹوال کھودائے ؟ شراکیا دین نے اور بیکون آئین ہے کس بیٹی بیری است ہے ؟ اگر کافرہے تو بھی کیسی مرت ہے ؛ اور تیراکیا نام ہے کہ شرابے کام ہے ؟

أن ي كما قبله عالم كى عمرو دولت برصتى رب، غلام كادين ير ب، كه خدا وا مدير ، أس كأكو في شركب ننيس اور محر مصطفح اصلى التعليم وآله وسلم) كاللمه يرصابول اورأس كے بعد بارہ امام كواينا بينوا جانتا بول اور آین میری یے کہ بانول وقت کی ناز رصابول، اور روزہ ركمنا بول ، اورج بھي كرآيا بول ، اور اينے مال سے خش زكواۃ ويتا بول اورسلمان كما المول ليكن ظامرس يرسار عيب بو عيس جريا جن كسيب سيآب النوش بوليس اور تام خلق الترس بدنام ہور ا ہوں ،اس کا ایک اعت ہے کہ فل برنیں کرسات برحید ساکریت مشهور بول اورمضاعت محصول ويتامول يسب قبول كياب، يردل كالجيدكسو بي أما - اس بهائ سے ميرا غصرزيا ده ہوا اوركما في تو یاتول میں عبسلاتا ہے . میں نمیں مانے کاجب تلک اس انی گراہی كى وليل معقول عرض ندارے كرميرے دانشين مو، تب تو حال سے بحيكا نہیں تواس کے قصاص میں ترابیط حاک کراؤنگا، توسب کوعیرت ہو

كه بارديگركوني دين محدى مي رفندندك ـ

خواجہ لے کہا، اے پا دشاہ اِمجھ کم بحنت کے خون سے درگذر کر، اور جھے اور عبنامال میرا ہے گئنتی اور شار سے با ہر ہے سب کو ضبط کر ہے ، اور مجھے اور مبان محبتی کر اصد ق کر کر چھپڑو دے اور مبان محبتی کر میں ہے میں ہے تھیا کہ اے بیو قوف یا اپنے مال کی طبع مجھے دکھا تاہے سوائے بچے بہتے کی طرف و کھی انگوں سے اختیار السو شکنے لگے، اور اپنے بیٹے کی طرف و کھی ایک آہ بھری اور بحافتیار السو شکنے لگے، اور اپنے بیٹے کی طرف و کھی ایک آہ بھری اور بولا، بیس قوبا دیشاہ کے روبر و گہنگار گئر امارا جاؤنگا، اب کیا کروں ؟ تجھے کس کو سونیوں ؟ میں سے خار کہ ا

تب نواس مردی قدم برصار تخت کے پاس آگر بائے کو بوسر دیا اورصفت و ثنا کرنے لگا در بولا، اے شہنشا ہ ااگر مکم قتل کا بیرے حق بیں نہ ہوتا، توسب سیاستیں ستا اور اپنا ما برائد کہتا ۔ لیکن جان سب سے عزیہ ہے کوئی آب سے کوئے میں نہیں گرتا ۔ لیس مبان کی محافظت واجب ہے ، اور ترک واجب کا فلات مکم فعدا کے ہے ۔ خیر جوم صنی مبارک بی ہے ، تو سرگذشت اِس بیرصنعیت کی سننے ۔ بیلے مکم ہوکہ وہ وہ نول بی ہے ، تو سرگذشت اِس بیرصنعیت کی سننے ۔ بیلے مکم ہوکہ وہ وہ نول قض بین میں وواد می قیدین حضورین لاکررکھیں ۔ میں اینا احوال قضن بین میں وواد می قیدین حضورین لاکررکھیں ۔ میں اینا احوال

كەنتابول، اگركىيى جوڭلەكەل، توان سے پوچھ كر بىڭى قائل كىجئے اور انصات فرمائئے . مجھے يہ بات اُس كى سيندائى ، پنجروں كومنگواكراُن دونوں كو كلواكر خواج كے ياس كھڑاكيا -

خاج بے کہا اے یادشاہ! برمرد جودامنی طرف سے غلام کا العالی ہے ، اور چ بائیں کو کھڑا ہے تھا برادرہے - میں اِن دو نول سے چوٹا ہوں ، میرایا یہ ملک فارس میں سوداگر تھا جب میں جودہ بس کامبوا قبله گاه نے رصلت کی عب جمیز و کمفین سے فراغت ہوئی، اور میول أَنْ عِلَى الله روز إن دونول بهايول في شيك كما ، كراب بايكامال جو کھے ہے تقسیم کس جس کا ول جوجائے سو کام کے۔ بیس نے سنگر کما اے بھا یو! یو کیا بات ہے ؟ میں قہارا غلام ہوں ، مجانی جاری کا وعویٰ نيس رڪئا -ايك باب مركيا، تم دونوں سرے بدر كى جگه سرے سرر قاكم بو-ایک نان خشک ما بها بول حس میں زندگی بسر کول اور تهاری فرت س مافرد ہوں ۔ محصے بڑے سے کا کام ہے جہارے م كے كے جھولے سے اسا بيت جراؤنكا ، اور قمارے ياس رمونكا ، مي الاكا بهول، كيوم إها لكها هي منس : مجمد على الموسك كا والهي تم في تربيت كروز ير سنرجواب وياكه توجا بهنام انے ساتھ بمیں بھی خراب اور مخلج كرے . ين جيكا أيك كوفت من جاكردون لكا ، بيرول كو تجها باكر بعالى

آخربزرگ ہیں، میری تعلیم کی خاطر چشم نمانی کرنے ہیں کہ کھیے سیکھے۔ اِسی فكرمين سوكيا وصبح كوايك بياده قامني كاآيا اورجمح دارالشرع مي ليكيا وہاں دیکھا توہی دونوں بھائی حاضریں ۔ قاصنی نے کماکیول اپنے باپ كاورثه بانط يونك نميس ليتا وكيس الح كميس جوكها تعاوبال يعي جواب دیا۔ بھا کیوں نے کہا، اگریہ بات اپنے ول سے کہتا ہے، تو ہیں لادعویٰ لكود، كرباب كے مال واسباب سے وقع كھ علاقر منيں۔ تب سى يك ن يى كھاك يەدونول ميرے زرگ بى ،مىرى نفيحت كے واسط كنے بیں، کہ باب کا مال لیکزیری تصرف در کرے ۔ برموجب ان کی مرمنی کے فانعظى برمرقاضى ميں ية لكودى - يراضي بوئے ، ميں كريس آيا -دوسرے دن چھے کئے گئے، اے بھائی ایم کان حس میں تو ربتاہے ہیں در کارہے ، تواپنی بود باش کی خاطراور مگر لیکرجارہ ۔ تت أن ك دريا فت كياكريه إب كى حولى من هي رہنے سے خوش ہنيں، لاما اراده أُنْ لِمَا لِيَا جِمَالِ بِيَاهِ إِجِبِ مِيرا بِابِ جِينًا لِمَّا، تُوحِس وقت سفرے آتا، ہرایک ملک کاتھ بطراق سوغات کے لا آا ورو کھے دیا۔اس واسطے کر جھو لے بیٹے کو ہرکوئی زیادہ پیار کرتا ہے۔ میں لے اُن کو بیٹے بیٹے كر تفور ى سى اپنى فى كى بدخى بهم يېنى ئى تقى ،أسى سے كچ خريد فرونت كريًا ایک بارلونڈی میری خاطر ترکستان سے میراباب لایا ، اور ایک و فعم طور سے لیکرآیا - اُن یں سے ایک بھیڑا ٹاکند کر ہونمارتھا، وہ بھی مجھے دیا - ہیں اپنے پاس سے دانہ گھاس اُس کاکرا تھا -

آمزان کی بے مروقی و کھے کرایک تو یکی خرید کی، وہاں جارہا ، یہ کتا ہی سرے ساتھ جلاآیا۔ واسط عزوریات کے اسباب خانہ داری کاجمع کیا اور دو و فلام مذرت کی خاطر مول لیئے ، اور باقی پونجی سے ایک دو کان بڑاڑی کی کرکے خدا کے توکل پر بیٹھا ، اپنی قسمت برراضی تھا۔ اگر جے بھا یُوں نے برخلقی کی ، پر فدا جو ہمر بان ہوا ، تین برس کے عرصے میں ایسی و و کان جمی کہ میں صاصب اعتبار موا۔ سب سرکاروں میں ہو تھنہ چا ہتا ، میری ہی دو کان سے جاتا۔ اس میں ہت سے روبے کمائے ، اور نمایت فراغت سے گذریے لگی۔ ہم دم جناب باری میں شکر اند کر تا ، اور آرام سے رمباء یکبت گذریے لگی۔ ہم دم جناب باری میں شکر اند کر تا ، اور آرام سے رمباء یکبت اکثرانیے احوال پر طبیعتا۔

रें क्यूं न राजा? वातं कच्छ नाहां काजाः एक त्से महाराजाः ग्रीर कीन को सराहिये? रें के क्यूं म भाई? वा तें कुच्छ न बसाईः एक तृही है सहाईः श्रीर कीन पास जाइये? रें के क्यूंन मिल्लशातः आठों जाम एक रावरे चरन के नेह की निभाइये संसार है रहाः एक तृही अन्हाः सब चूमें ने अंगुडाः, एक तृ न रहा चाहिये.

الفاقًا جمع كے روز ميں اپنے گھر جيتا تھاكہ ايك غلام ميراسوك الف كوبازارگياتها ، بعدايك وم كے روثا بوا آيا - يكن سے سب لوجا كرتجه كيا موا ؟ خفا موكر لولاكر تميس كيا كام سے ؟ تم خوشي مناؤ ، ليكن تیامت میں کیاجواب دوگے ؟ مَیں لئے کہا اے حبشیٰ اِ الیبی کیا بلا تج بر نازل موئى ؟أس لے كما يفضي ہے كه تهارے بلے عمايكول كى حوك کے جواہے میں ایک بیودی مے مشکیس با ندھی ہیں ، اور قبیمال مارما ع، اور ہنتاہے کہ ، اگرمیر ا رویے ندوو کے تو مارتے مارتے مارہی والول كا ، جلا بحے ثواب تو ہوگا ۔ بیس تمهارے بھا یُول كی بیرنوبت اور نم بے فکر ہو۔ یہ بات اچی ہے ، لوگ کیا کمیں گے ؟ یہ بات نظام سے سنتے ى المواع جيش كيا ، فنك يا تو الرارى طرف دورًا اورغلامول كوكها ملدردي ليكراً وُ جونفيس ويال كيا . د كيها توجو كيه عنام نے كها تھا سچ ہے ، ان بر مار برری م عام کے بیادوں کو کہا ، واسط ضاک در ارہ جا و اس سودی سے او چھول کہ الیسی کیا تقصیر کی ہے جس کے جدا یہ تعزیر کی ہے ؟ یے کمکر مئیں بیووی کے نزویک گیا اور کہا ، آج روزا دینہ ہے، إن كوكيول مزب شلاق كرم بعدية أس لنجواب ويا الرحايت كتية و، تولورى كرو، إن كي عوض روي حوال كرو، شيس توافي كمركى راه لو-ين ك كما ، كيس روي ؟ دست أويزنكال ، ئيس روي كن وتيا بول- اُن نے کہا نمشک حاکم کے پاس دے آیا ہوں ۔ اِس میں میرے دونوں علام دو بدی رو نیے اور غلام دو بدی رو بی ایک آئے، ہزار روپے میں نے بیودی کو دیئے اور بھا بیوں کو میٹے اور بھو کھے بیا سے اپنے مراہ گھرسی لایا ، وو نھیں حام میں نماوایا ، نئی او شاک بینائی کھانا کھلایا ۔ ہرگزان سے یہ ندکھا، کہ اثنا مال باپ کا تم لے کیا کیا گیا؟ بینائی کھانا کھلایا ۔ ہرگزان سے یہ ندکھا، کہ اثنا مال باپ کا تم لے کیا کیا؟ شاید شرمندہ ہوں .

اے یا دشاہ ایے دولوں موہودیں، پوچھے کہ سیج کہتا ہوں یا کرئی بات جھو طع بھی ہے ؟ خیرجب کئی دن میں مارکی کو فت سے بحال ہوئے ، ایک روز میں لے کہا، کہ اے بھایو! اب اس نہرس ہم ہا اللہ اللہ ہورہ ۔ میں ہے ہوئی ہورہ ۔ میں ہے مواج کے ہو ایک اور سفر کہ وہ یہ شن کرئی ہورہ ۔ میں ہے معلوم کہا کہ داری کر اسفر کی تیاری کر لئے لگا۔ بال برتل بار برداری اور سواری کی فکر کرے بیس ہزار رویے کی جنس تجارت کی خرید گی ۔ ایک قافلہ سوداگروں کا بخارے کو جاتا تھا، اُن کے ساقد کردیا ۔ ایک قافلہ سوداگروں کا بخارے کو جاتا تھا، اُن کے ساقد کردیا ۔ ایک قافلہ سوداگروں کا بخارے کو جاتا تھا، اُن کے ساقد کردیا ۔

بعدایک سال کے وہ کا روان بھر آیا ، اِن کی خیر خبر کھیے نہ بانی ، آخر
ایک آشنا سے قسیں و کیر بوچھا۔ اُس لے کماجب بخارے میں گئے ایک
ینجو نے خانے میں اپنا تمام مال ماردیا ، اب وہاں کی جاروب کشی کرتاہے
اور پھڑ کو لیپتا بوتا ہے ، جواری جوجع ہوتے ہیں اُن کی ضرمت کرتاہے ،

وہ بطرانی خیرات کے کھ ویتے ہیں، وہاں گڑگا بنایرار ہتاہے-اوردوسر بوزه فروش کی اوکی پرعاشق مواپنا مال ساراصرف کیا . اپ وه بوزه طا ك شل كيا كتا ج. قافلے كادى إس ليے نيس كتے كا توشر منده بوكا میرادال اُس شخص سے سُنکرمیری عجب حالت ہوئی، مارے فکر کے نیند بھو کھ جاتی رہی ۔ زادراہ لیکر قصد بارے کاکیا جب وہال سخا دونوں کو ڈھوندھ وھا ندھ کرانے مکان میں لایا عنسل کرواکر نئی بیشاک بینانی اوران کی خیالت کے ورسے ایک بات مندیر فر رکھی۔ پیرال سوداگری کا اِن کے واسطے خریدا ، اورارا دہ گھرکاکیا جب نزدیک نیشا اورکے آیا ، ایک گانو میں بر سور مال اسیاب ان کوجھوڑ کر کھر میں آیا،اس لیے کہ میرے آنے کی کسوکو خبر نہ ہو۔ بی ردو دان کے مشہور کیا كمير عبائي سفرس آئے ہيں ،كل أن كاستبال كى خاط ماؤنگا صنع کومیا باکہ جا وُل ایک گرمست اُسی موضع کامیرے پاس آیا اور فرياد كرين لكا مين أس كي اوار شنكريا سرايا ،أسے رو تاد محفر لوجياك لیول زاری کرتاہے ؟ وہ اولائتمارے عنا یُول کے سیب سے ہمانے المراوع كن . كافك أن كوتم وبال من حيورات ! مين نے يوجهاكيامصيب گزرى؟ بولاكرات كوڈاكا آيا، أن كا مال واسباب لوطا اور مهارے محربھی اوط نے گئے۔ میں ۔ نے افسوس کیا اور یہ جھاکہ اب وے دولوں کمال ہیں ؟ کماشہر کے باہر نظے منگے خواب خستہ دیتھے ہیں۔ ووفعیں دوجوانے کیڑوں کے ساتھ لیکر گیا، پناکر گھریس لایا۔ لوگ سنگران کے دیکھنے کو آتے تھے، اور لیے مارے شرمندگی کے باہر نظامتے تھے۔ تین مہینے اسی طرح گذرے، تب بیرے شرمندگی کے باہر نظامتے تھے۔ تین مہینے اسی طرح گذرے، تب بیرے اپنے دل میں غور کی، کہ کب تلک یہ کورنے میں دیکے بطیعے رمیں گے، اپنے دل میں غور کی، کہ کب تلک یہ کورنے میں دیکے بطیعے رمیں گے، بین تو ان کو اپنے ساتھ سفر ہیں لے جا دُل ۔

بھائیوں سے کہا، اگر فرا سے فدوئی آپ کے ساتھ چلے۔

یے فاموش رہے ، بھر اوا زمر سفر کا اور عبنس سوداگری کی تیار کرکے چلا

اور اُن کوساتھ لیا جس وقت مال کی زکوۃ دیکر اسباب شتی پر بیٹر جالیا اور کائی اُوٹھایا، اوُجیلی ۔ یہ کتا کنارے برسور یا تھا، جب جونکا اور جاز کو مانچہ و محارمیں دیکھا حیران ہوکر بھونکا، اور دریا میں کود بیڑا اور پیرفے لگا

میں نے ایک مینو کی دوڑادی ، بارے سگ کولیکر کشتی میں بہنچا یا۔ ایک میں نے ایک میری اونڈی پر معین خیرو عافی میری اونڈی پر عاشق ہوا۔ ایک ون بیٹرے کھائی سے کھنے لگا، کرجھوٹے بھائی کی منت انظامان میری اونڈی پر اس کا تدارک کیا کی ہوئی وی بیٹرے کیا گئی ہوئی ، اس کا تدارک کیا کریں ؟

بیٹری یات ہے ۔ آخروونوں نے مصلحت کرکے تجویز کی کہ اسے مارڈ ایس

اورسارے مال اساب کے قابق متعرف ہوں۔

ایک دن میں جہاز کی کو تھری میں سوٹا تھا، اور لونڈی یا نؤواب می فقی کر بخملا کھائی آیا اورجلدی سے مجھے جگایا۔ میں بربراکر ونکا اور با مرخلا، يدكتّا بهي ميرے ساتھ موليا - ويھوں توبرا مهاني جهازي باط مريا ته شك بنوط إبوا تاشا دريا كا دكي رياب، اور مج يكارتا ب-سي سے یاس جاکہ افیر توہے ؟ بولاعب طبح کا تما شامور ہاہے کہ درائی ادمی موتی کی سیسیال اورمونگے کے درخت ہاتھ میں لئے ہوئے ناج میں - اگرا ورکوئی الیبی بات خلاف قیاس کتا تومیس ناماتا ، براے بھائے کے گئے کو راست جانا۔ دیکھنے کو سر تھ کایا۔ ہر حیدنگاہ کی کھینظ نهٔ آیا ، اور وه بهی کشارما ، اب و کیها بولیکن کچه مهو تو د مکیمول - اِس میں مجھے غافل پاکرمخطے نے اچانک چیجھے آگرا پساڈھکیلاکہ بے اختیار یانی سی گرمط ، اوروه روی دصوت کلے که دور او سارا مهائی دریا يس دويا ـ

اتنے میں نا و بڑھ گئی، اور دریا کی امر نیجے کمیں سے کمیں لیگئی۔
غوط برغوط کھا تا تھا، اورموج ل میں جلاجا تا تھا۔ آخر تھاک گیا، خدا
کویاد کرتا تھا، کچے لیس نے چلتا تھا۔ ایک بارگی کسوچنے رہے ہا تھ بڑا، آکھو کھول
کردیکھا تو بھی کتا ہے۔ شایر حیس وم مجھے دریا میں دالا، میرے ساتھیم

بهی کودا اور پیرنا ہوامیر بے ساتھ لیٹا چلا جاتا تھا۔ بیس نے اُس کی وم پولی الشرائے اُس کومیری زندگی کاسبب کیا۔ سات، دان اور رات بہی صورت گذری آ تھو ہیں دان کنار بے جاگئے ، طاقت مطلق نہ تھی، لیٹے لیٹے کوٹیں کھا کرجوں توں اپنے تنگین مشکی میں ڈالا۔ ایک وان ہیں شکا روٹیں کھا کرجوں توں اپنے تنگین مشکی میں ڈالا۔ ایک وان ہیں شکا دوسر بے دان کتے گی آواز کان پی گئی ، ہوش میں ہیا، خدا کا شکری الایا۔ ادھراؤھ دیکھنے لگا ، دور سے سواوشہر کا نظر آیا لیکن قوت کہاں کہ ارادہ کروں! لاچاروہ قدم ہی تیا تھے ہی تھا اور ہی تھے الکا میں جراہ کا ٹی۔

بیج میں ایک بیال ملا، رات کو و پال گرد ما، صبح کوشهری واغل موا جب بازار میں گیا، نان بائی ا در حلوائیوں کی دو کا نیس نظراتی نیس دل ترسنے لگا، نہ باس بیسیا جو نربد کروں ، نہ جی چاہے کہ مفت مانگوں اسی طرح اپنے دل کونسلی دینا ہوا کہ اگلی دو کان سے لونگا چلاجا تا تھا کہ خوا قت نہ رہی اور میں بیس اگلی ، نزدیک تھا کہ روح بدن سے مخلی ناگاہ دوجوان کو دیکھا کہ بیاس عجم کا بینے ، اور ہاتھ بکرطے چلے مسل میں اس کی میں اس بیا ای ال کو دیکھا کہ نباس عجم کا بینے ، اور ہاتھ بکرطے چلے ساتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر نوش ہوا کہ یہ اپنے ملک کے اِنسان ہیں شا یہ آشنا صورت ہوں ، ان سے اینا اعوال کو نگا حب نزدیک شا یہ تھے۔ دیکھ کر نیٹ شا دہوا ، شکر میں کرانے شا دہوا ، شکر کے تو میں را درحقیقی تھے۔ دیکھ کر نیٹ شا دہوا ، شکر

صداکا کیا کہ ضدائے آبرور کھ لی، فیرکے آگے ہافقہ نیسارا۔ نزویک جاکر سلام کیا اور بڑے بھائی کا ہاتھ چوماء انھوں نے مجھے دیجھتے ہی غل وشورکیا سخھلے بھائی نے طابخہ مارا کہ میں لاکھڑا کر گرڑا۔ بڑے تھائی کا دامن بکڑا کہ شاید بیر حایث کرے گا اس نے لات ماری۔

غون دونول نے مجے نور دفام کیا ، اور صفرت یوسف کے بھا یُوں کا ساکام کیا ، ہر خیری سے ضاکے واسطے دیے اور گھگیا یا ہر رُد رحم ندگھا یا ۔ ایک خلقت اکھٹھی ہوئی ، سب نے بوجھا اس کا کیا گناہ ہے ، تب بھا یُوں لئے کہا ، یہ حرام زادہ ہمارے بھائی کا نو کرتھا ، سواس کو دریا میں ڈال ویا ، اور مال اسباب سب نے لیا ۔ ہم تدت سے ملاش میں تھے آج اس صورت سے نظراکیا ۔ اور مُجہسے بوچھتے تھے کہ اسے ظالم! یم کیا نیر نے دل میں آیا کہ ہمارے بھائی کو مار کھیا یا اکیا اس نے بیری تقصیر کی ہی جائن مان جھ سے کیا ہراسلوک کیا تھا کہ اپنا مختار بنایا تھا ؟ بھران دو نوں نے اپنے گریبان جاک کرڈانے ، اور نے اختیار جموٹھ موٹھ بھائی کی خاطر ہوئے تھے ، اور لات مکے مجھ پر کرتے تھے ۔

اس میں حاکم کے پیادے آئے ، ان کوڈانٹاکہ کیوں مارتے ہو؟ اورمیرا ہاتھ پاوکرکو توال کے باس نے گئے۔ یے دولوں بھی ساتھ چلے اور حاکم سے بھی ہی کہا، اور لطور رشوت کے کچے دیکرا بیا انصا ن جا ہا، اور خون ناحق کا دعو کی کیا۔ حاکم کے جھے سے بوجھا۔ میری یہ حالت بھی کہ ماہے کھو کھا اور مار بیط کے طاقت گویائی کی نہ تھی۔ سرنیچے کئے کھو اتھا ، کچھ منہ سے جواب نہ کلا۔ حاکم کو بھی بقین ہوا کہ یہ مقر دخونی ہے ، فرما یا کہ اسے میدان میں لیجا کہ سولی دو۔ جہال بنیا ہ ابیس لئے رویے دیگران کو بیودی کی قید سے جھو ایا تھا ، اس کے عوض اخفول نے بھی رویے خرج کرکے میری جان کا قصد کیا۔ یہ دو اوں حاضر ہیں ، ان سے بو جھئے کہ میں اس میری جان کا قصد کیا۔ یہ دو اوں حاضر ہیں ، ان سے بو جھئے کہ میں اس میں سرمو تفا وت کہتا ہول ۔ شیر مجھے نے گئے ، جب دار کو دیکھا ، ہا تھ میں سرمو تفا وت کہتا ہول ۔ شیر مجھے نے گئے ، جب دار کو دیکھا ، ہا تھ میں سے دھولے کے۔

سوائے اس کے کے کوئی میرارو لے والانہ تھا، اس کی یہ حالت تھی کہ ہرایک آدمی کے بانوں میں لوٹتا اور جلاتا تھا۔ کوئی لکڑی کوئی تھی سے مارتا لیکن یہ اس حکمہ سے نہ سرکتا ، اور میں روبھ بلہ کھڑا ہو خداکو کہتا تھا، کہ اس وقت میں تیری ذات کے سوا میراکوئی نہیں جو آڑے آوے اور بیگنا ہ کو بچاوے ، اب تو ہی بچاوے تو بچتا ہوں ۔ یہ کمکر کلمہ شہاوت کا بڑھکر میرواکر گریا ، خداکی حکمت سے اس شہر کے بادشاہ کو قُلنج کی کا بڑھکر میرواکر گریا ، خداکی حکمت سے اس شہر کے بادشاہ کو قُلنج کی بیاری ہوئی ، اُمرا اور حکیم جمع ہوئے ، جو علاج کرتے تھے فائد ہمند نہ ہوتا کھی نیرا کر گریا دوا سے بہتریہ ووا ہے کہ متاجوں کو کھی فیرات کے واور بند یوانوں کو آزاہ کرد ، دواسے دعامیں بڑا اثر ہے ، وفھیں کرواور بند یوانوں کو آزاہ کرد ، دواسے دعامیں بڑا اثر ہے ، وفھیں

یادشای سیلے بندت خانوں کی طون دوسے ۔ الفاقاً ايك أس ميدان من أخلا، ازد إم ويكه كرمعلوم كيا كركسو كوسولى يرهاتي من يسنقيي كمورك كودارك نزديك لاكتلوارس طنابیں کا ف دیں عاکم کے بیادوں کوڈائٹا اور تنبیہ کی کہ ایسے وقت يس كرياد شاه كى ير حالت مع ، تم خداك بندے كوقتل كرتے موا اور مجھے محطوادیا۔ تب یہ دو نول بھائی بھر عاکم کے پاس گئے، اور میر فیل ك واسط كها في في تورشوت كهائي في بوي كت مق سورًا تفا. كوتوال ف أن سے كماكم فاطر جمع ركھو، اب ميں اسے اليا قيد كرنا بول كرآب سے آپ مارے بھو كھول كے ہے آپ ودان مرعاوے كسوكو خبرند مووے و مح يكولائ اورايك كوشے ميں ركھا . أس شهر سے باہر کوس ایک پر ایک بہا ڈیٹا کہ حضرت سلیمان کے وقت میں دیووں الك كوال منك وتاريك اس مي كلودا تها،أس كانام زندال سليان كت تف جس يرا عضب يا دشا بي بوما ، أسه وبال محبوس كرت. وہ نود بخود مرجاتا -القصد رات كويكے بے دولوں بھائى اور كو توال كے ونش ي من بها الرب كي اورأس غارس وال كراني فالم جع کے چرے -اے باد شاہ! یک امیرے ساتھ جلا گیا، جب عظم كوئيس ميس گرايا، تب يه أس كي مين لايرليك را بين اندر بهوكش طيا تھا۔ ڈرہ سرت آئی تومیں اپنے تئیں مردہ خیال کیا اورائس کان کو گور سمجھا۔ اس میں دوخضول کی آواز کان میں بڑی کہ کچیآ لیس میں باتیں ہمط کرتے ہیں۔ بہی معاوم کیا کہ مکیر منکر ہیں، تجھ سے سوال کرنے آئے ہیں بمرمرا رستی کی سُنی، جیسے کسولے وہاں لٹکائی۔ میں جیرت میں تھا، زمین کو طبط لٹا تو ہڈیاں ہا تقومیں آئیں۔

بعدایات عاعت کے آواز چراچرامنہ صلاعے کی میرے کان میں س ائ ، صيد كوني كي كا اب -س الدي والم الماك بندوا تم كون موى خداك واسط بيا وُ. وه منه اورلوك، يه زندان مهترسليان كا م. اورم قيدي بي مين ع أن سے او سا ، كيائي جيا، ول ج عير كلك للكرين اوركها، اب ملك توتوزنده بي يراب مركا - مين الها تم كهات مو،كيا موجو محط معي تعورا سادو - تب تفتيل كالى جاب ديا اور کھے بندویا ۔ وہ کھائی کرسورسے، میں مارے صفعت و ٹا توانی کے غش ميں يارو تا تفاء اور ضراكو باوكر تا تفاء عالم إسات ون وريا يں اورات ون محاليوں كے بهنان كےسب دان نرميتر كيا ، علاوہ كالے كے بدلے مارىيى كھائى، اورايسے زيران ميں بھيساكر صورت ر ای کی مطلق خیال میں ہی نہ آتی تھی۔ آخر ما ن كندنى كى نوټ بېغى ،كىچو دم آ ئاكىمونكل جا ما تھا.لىكن كىچوكىچو

آدهی رات کوایک شخص آنا اور رومال میں روشیاں اور مانی کی صراحی ووری میں باندھ کر لٹکا دیا اور بھارتا۔ وہ دو نوں آدمی جومیرے یاس مجوس تق لے لیتے اور کھاتے میتے ۔ اور سے کتے لے ہیشہ یہ احوال و يمت و محصة عقل دوراني كرس طح يتمض آب ونان كوئيس ميس لاكا وتیاہے، تو بھی الیسی فکر کرکہ کھی اس بیس کوجومیرا خاوندہے آزقہ بنجے ترأس كادم يج - يه خيال كرك شهريس كيا "ان بان كى دوكان ميس سنبرير كردے في بوئ وحرے تھے ،جبت ماركرايك كليم مندس ليا اور بھاگا۔ لوگ جیجے دوڑے ، وصیلے مارتے تھے لیکن اُس نے نان كوند هيورا - آدمي تفك كرهير، شرك كية عظم كلّ ، أن سے لُرتا بطراً روقی کو بھائے اس جاہ پرایا۔ اور ان کواندر ڈال دیا۔ روز روشن تقا، ئیں سے روٹی کو اپنے پاس بڑا دیکھا اور کتے کی اوار سنی كليح كوأنطاليا ، اوريه كتاروثي بيينك كرماني كي تلاش ميس كيا-کسی گاؤں کے کنارے ایک تیرصیا کی جیوٹری تھی، تھلیا اور برهنا يانى سے بجرا ہوا دھرا تھا ،اور وہ برزن جرفا كاتى تھى -كما كوفى كِنرديك كيا ، جا م كه لوط كو أعظا وع ،عورت في وانظا ، لوااس كين سے جھوٹا، گھڑے برگرا، شكا جھوٹا، ياتى باس لاطھ كئے، بانى بمعلا - برهيا لكوى ليكرماريخ كوالهي، يرساك أس ك وامن يس

لیط گیا، اُس کے یا وال مرمنه طنف اور وم بلائ لگا، اور بما طری طوف دوڑ گیا ، پھراس کے یاس اگر کیمورستی اُمطانا ، کیموڈ ول منہ میں بگراکر د کھانا، اور مُن اُس کے قدمول پر رگونا، اور آئیل جاور کا مکو کر کھینیا عدالے أس عورت كے ول ميں رقم دياكہ ڈول رسى كوليكراس كے مراہ جلى - يرأس كا أيجل كرف كرس بأبرموكرا كي آكم بوليا -آخراس کو بہاڑی برائے یا ،عورت کے جی س کتے کی اس حرکت سے المام ہواکہ اس کامیاں تقرر اس غارمیں گرفتارہے، شاید اُس كى خاطريانى جا بتا ب عوض برن كولية موت غارك منريرا يا عور كالكواكهايا، ووتين كمونط يانى بياءاس بيط كے كت كوراض كيا-خدا كاشكركرايك كنار بيطا ورخداكى حمت كالمتظرها ،كرديكياب كيا موتاج ؛ يرحيوان في زيان اسي طورت نان كاتا ، اورطها كے الته يانى بلواتا -جب صبحه يارول ي ديكها كركتا بميشه رو في ليجا ال رس کھاکر مقرکیا کہ جب اسے ویلفتے ایک گردا اس کے آگے بھینکدیتے ا وراگروہ عورت یا نی نالتی، تو بیاس کے باس معور ڈالیا ۔ لاجاروہ بھی مرروز ایک صراحی یانی کی دے جاتی ۔اُس رفیق لے آب وان سے میری فاطرجمع کی ، اور آپ زنان کے منہ پر طیار متا واس طرح جھے مینے

گذرے ،لیکن ج آدمی ایسے زنران میں رہے کد دنیا کی ہوااس کوندیگے أس كاكيا حال موا نرالوست واستخوان مجميس باتى رما- زندكى وبال مونی ، جی میں آوے کہ یا آئی ! یہ وم کل عاوے تو بہترہے۔ ایک روزرات کو ده دو نول قیدی سوتے تع ،میرادل اُنظاما بے اختیار رویے لگا، اور خداکی درگاہ میں نک مستی کرتے ۔ مجیلے ہم كيا دكيمتا بول ،كرخداكي قدرت سے ايك رستى غارس لئكى ،اور آ وارسيح ين سنى كدا علم عنت برنفيب إ دوركا سرا اينے القين مفيوط بانده اوربیال سے نکل بیس سے سنکرول میں منیال کیا کہ آخر بھائی جھے برمہان ہوکر او کے جوش سے آپ ہی تکالئے آئے۔ نہایت توشی سے اس طناب كوكريس فوبكسا ،كسوك مجداد ركيني -رات اليسى اندهيرى تقى كرمن ك مجفى كالاأس كوميس في منهجا ماكه كون م حبيس بابرايات أس ف كما جدرة ، يمال كطرے بول كى جارتيں وجوميں طاقت تو ناتى بر ارے درکے لوط الراباط سے اور مکھول تو دو کھوڑے زین بندھ ہوئے گواے ہیں ۔ اُس شخص نے ایک ر مجھے سوار کیا ، اور ایک پر أب يره ليا اورآكم بوا - جاتے جاتے دريا كان رے يرسيا . مع ہوگی اُس شرسے وس بارہ کوس کی آئے ، اُس جوان کو ديكهاكداديجي بناموازره كمترسيف جارة كينه بانده كلوط يريا كوالك

ميرى طون عفي كي نظرون سے كھوركر اور م تقوانيا وانتوں سے كا كر الوارميان عظيني اور كلوات كومبت كركر مجه برطلان - س ا نے تیکن گھوڑے یے نیچے گرادیا اور کھیانے لگا۔ کئیں بے تقصیر ہو محف كيول قتل كريام ؟ اعمام مروّت! ويسي زنران سريم تين توك خالا، اب يرب مرقى كيام، أس ك كما يج كه توكون يع بين لي جواب وياكرمسا فربول ، ناحق كى بلاس كرفتار موكيا تفا المها تصدق سے بارے متا انخلاہوں ۔ اوربت باتیں فوشامر کی کیں ۔ ضدائے اُس کے ول میں رحم دیا ، شمشیر کوغلات کیا اور اولا ، خیر فدا جوچاہے سوکرے . جاتیری جان خبٹی کی، جلد سوارمو بیال توقف کا مكان شيس م كلوطول كو حلد كما اور صلى ، راه ميس افسوس كما تا اور بِيّا مّا ما ما منا على وقت مك ايك جزير عين جاسني والكفور سے اُرا، مجھ بھی آنارا۔ زین تو گیمرکبول کی میٹھ سے کھولا اور حیاتے كو تفور ويا - اين عنى كرس بتهيار كمول والع اور بيما مجمس بولا، اے برنفیب إاب ایا احال كه تومعلوم موكه توكون م - سن ك انیانام ونشان بتایا، اورجوجو کھے بیتیا بیتی تقی اسسے آخرتک کھی۔ اس جوان لے جب میری سرگزشت سے سنی، رومے لگا، اور مخاطب ہوا کہ اے جوان ! اب میرا ما جراس ، میں کٹیا زیر با دیے دلیں

کے راجا کی ہوں، اور وہ گہر وجوزندان سیمان میں قیدہ اس کا نام ہمرہ فلہ ہے، میرے بتا کے منتری کا بیٹا ہے ۔ ایک روز ہما راج نے اگیا دی کہ جفتے راجا اور کنورہیں، میدان میں ذیر جبرو کھے کل کرتیرا ندازی اور بوگان بازی کریں، تو گھڑ بڑھی اور کسب ہرائی کا ظاہر مو میں رانی کے بیٹوے میری ما ناھیں اٹاری ہراوجول میں بیٹھی تھی اور وائیال اور سیلیا فیٹے جو میری ما ناھیں اٹاری ہراوجول میں بیٹھی تھی اور وائیال اور سیلیا ماضر تھیں، تماشا دکھی تھی ۔ یہ واوان کا بوت سب میں سندرتھا، اور کھوٹے کو کا وے و کمرکسب کر رما تھا، مجھ کو بھا یا اور ول سے اُس برتر بھی مدت تلک یہ بات گوٹ رکھی ۔

اخرجب بہت بیا کل ہوئی، تب دائی سے کہا اور ڈھیرسا انعام دیا۔
وہ اُس جوان کو کسونہ کسوڈھب سے پوشیدہ میرے دھرا ہرس لے آئی،
تب یہ بھی بھے چاہنے لگا۔ بہت دن اس عشق مشک میں کٹے۔ ایک
روز چوکیداروں نے آدھی رات کو مجھیار با ندھے اور محل میں آتے دکھ کو
اُسے بکڑا اور راج سے کہا۔ اُسے مکم قتل کیا، سب ارکان دولت نے کہ
منکر جان بخشی کروائی، تب فرما یا کہ اس کو زندان سلیمان میں ڈال دو۔
اور دو سراجوان جو اُس کے ہمراہ اسیر ہے، اُس کا بھگنا ہے، اُس رین کو
دہ بی اُس کے ساتھ تھا، دونوں کو اُس کوئیں میں چھوڑدیا۔ آج تین برس
دہ بھی اُس کے ساتھ تھا، دونوں کو اُس کوئیں میں چھوڑدیا۔ آج تین برس
جوٹے کہ وَے کھینسے ہیں، مگر کسونے نہیں دریا فت کیا کہ بیرجوان راجہ

کے گریس کیوں آیا تھا ، تھگوان سے میری بت رکھی ۔ اس کے شکر کے کے بدلے میں کے دیا تھا ، تھگوان سے میری بت رکھی اس کو بہنچا یا کرو کے بدلے میں لئے اپنے اوپر لازم کیا ہے ، کدان اور آٹھ ون کا آزقہ اکھا جب سے اٹھوارے میں ایک ون آئی ہول ، اور آٹھ ون کا آزقہ اکٹھا دے جاتی ہوں .

كل كى رات سيني مين وكيهاكه كوئى مانس كهمّا ب كرشتاني أهم، اور كھوڑا جوڑا اور كمنداور كي نقد خرج كے واسطے كرأس غاربر جا، اوراس بچارے کو وہال سے نکال میں شنکریس جو نک بڑی اور مکن مورم والمجنس كيا ، اورايك صندو قير جامروا تنرفي سے محرليا ، اور يہ كھوڑا اوركيڑا جوڑا ليكروال كى كمندس أسى كينيول -كرمس برے تفاكر وكيسى قيد سے اس طح میشکارایاوے ، اور میرے اس کرتب سے موم کوئی نہیں، شايد وه كوئى ديوتا تفاكه تيرى خلصى كى خاط عصے جمجوايا - خيرجومير عبال میں تھا سوموا۔ یک تھا کہ وری کوری ماس کا سالن الکو چھے سے کھولا، يهلے قند بحال ايک کتورے ميں گھولا اورع ق بييشک کا اُس ميں ڈالکر جھے دیا۔ میں نے اُس کے ہاتھ سے لیکر سا، بھر تفور اسا ناشتاکیا۔ ابدایک اعت کے میرے تئیں ننگی بندھواکر دریا میں لے گئی بنینی سے میرے مركى بال كرب، ناخن لئے، نملا وُصلا كرفرے بينائے، نئے سرسے آدى بنایا۔ میں دوگانه شکرایے کارو بقبلہ موکر طبیعنے لگا، وہ نازنین اِس میری

حرکت کو و مجھتی رہی۔

حب نمازسے فارغ موا پوچھنے لگی، کریہ تو لے کیا کام کیا، ہیں اور تجرسی خال سے ساری خلقت کو بیداکیا اور تجرسی مجبوب بیری فدست کروائی اور تیرے ول کو مجربی مربان کیا اور ویسے زندان سے فلاس کروایا، اُس کی وات لا شرکی ہے، اُس کی ہیں ہے عبادت کی، اور نبدگی بجالایا اور اوائے شکر کیا ہے یات سنگر کھنے گئی، تم مسلمان موج میں لئے کہا شکر المحد لشر بولی میراول تماری یا توں سے فوش ہوا، میر مئیں بھی سکھا وُاور کلمہ بڑھا وُ۔ میس لئے ول میں کہا الحد لشرکہ یہ ہمایے دین کی شرکی ہوئی۔ غوض میں لئے لاا آلہ الاالشر محدالرسول الشربی ھا، اور اُس سے بڑھوایا ۔ بھروال سے محدور وں برسوار موکر ہم دونوں جلے اور اُس سے بڑھوایا ۔ بھروال سے محدور وں برسوار موکر ہم دونوں جلے دات کو اُرس سے بڑھوایا ۔ بھروال سے محدور وں برسوار موکر ہم دونوں جلے دات کو اُرس سے بڑھوایا ۔ بھروال سے محدور وں برسوار موکر ہم دونوں جلے دات کو اُرس سے بڑھوایا ۔ بھروال سے محدور وں برسوار موکر ہم دونوں جلے دات کو اُرس سے بڑھوایا ۔ بھروال سے محدور وں برسوار موکر ہم دونوں جلے دات کو اُرس سے بڑھوایا ۔ بھروال سے محدور دوں برسوار موکر ہم دونوں جلے دات کو اُرس سے بڑھوایا ۔ بھروال سے محدور دوں برسوار موکر ہم دونوں جلے دو میمینے تلک یہی شیان دروز سے گئے۔

آخرایک ولایت میں پنچے که درمیان سرحد ملک زیر با داور سرانیپ
کے تھی، ایک شهر نظر آیا که آبادی میں استنبول سے ٹرا، اور آب و ہوا
بحث نوش اور بوافق ۔ پا دشاہ اس شهر کا کسری سے زیا دہ عادل اور
رعیت پرور دکھے کرول منبط شاد ہوا ۔ ایک حولی خرید کرکے بود باش مقرر
کی جب کئی دن میں رنج سفرے آسودہ ہوئے، کچھا سیاب ضروری در

کرے اُس بی بی سے موافق شرع محدی کے نکاح کیا اور رہنے نگا بین سال میں وہاں کے اکا پر واصاغرے سل حل کراعتبار ہم بہنچایا اور تجات کا مظا کھ بھیلایا ۔ آخروہاں کے سب سوداگروں سے سیقت لے گیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی خدمت بیں سلام کے لئے چلا ، ایک میدان میں کثرت طق الند کی دکھی ، کسوسے پوچھاکہ کیوں اثنا ازوہام ہے ؟ معلوم ہوا کہ و وشخصول کو زنا اور چوری کرنے کپڑا ہے ، اور شاید خون بھی کیا ہے ، اُن کوسٹکسارکر لئے کولائے ہیں ۔

مولی حرصانے ہے اپنا احوال یاد آیا کہ دن مجھے بھی اسی طرح مولی حرصانے نے کہ اپنی محرائے تھے، فدالے بچالیا۔ آیا ہے کون ہیں گے کہ اپنی بلامیں گرفتار ہوئے ہیں ؟ معاوم ہمیں کہ راست ہے یا میری طرح شمت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ بھی کوچیر کرا فدر گھشا ، دیکھا توہی میرے دولوں میں گرفتار ہوئے ہیں۔ ان کی صورت میائی ہیں کہ طن ٹریال کسے سرویا بر مہند ان کو لیئے جاتے ہیں۔ ان کی صورت دیکھتے ہی خون لے جوش کیا اور کلیے جالا ، مصلول کوایک مطحی انٹر فیال کی دورت اور کہا ، ایک ساعت توقت کے ہما کا نذر گذرانا ، اوران کی شفائت کر حاکم کے گھر گیا۔ ایک دانہ یا قوت بے ہما کا نذر گذرانا ، اوران کی شفائت کی معالم نے گھر گیا۔ ایک دانہ یا قوت بے ہما کا نذر گذرانا ، اوران کی شفائت ہوئے ہیں ، اوریا دشاہ کا کم میوجیکا ہے ، میں لاجار ہوں ۔

بارے بہت منت وزاری سے حاکم نے مدعی کو بلواکر یا نج شرار روج برراصنی کیا، کہ وہ وعولے خون کامعات کرے۔ سی نے رویے گن دیے اور لا دعواے لکھوالیا اورالیسی بلاسے فلصی دلوائی۔ جہال بیاہ إن سے يو يھينے كر يج كمتا مول يا جمو على كتا مول. وسے دو نول عمائى سرينج ك شرمنده سے كفرے تھے۔خيران كو تھے واكر كھريس لايا ، تمام كرواكر باس بينوايا ، ويوان خال مين مكان رسنے كوديا-اس مرتبراين قبيل کوان کے روبرو زکیا ، ان کی خدستاس حاحررستا ، اور ان کے ساتھ کھانا کھا گا ،سولے کے وقت گھرمیں جا گا بین برس تک ان کی خاطرداری میں گذرى اوران سے بھى كوئى حركت بدواقع نامونى كه باعث رىخىيدگى كامووك جوس سوارموركميس جامّا توسي كوس رست-اثفاقًا وه بي بي نيك بخت ايك دن حام كوگئي تقي،حب دلوانئ يس أي كو ي مرد نظر في طرا- أس في يرقع أثارا ، شايدي مخمل عبائي ليشا

یں آن کو بی مرد نظر نیزا۔ اُس لے برقع اُتارا، شاید میر مجھال بھائی لیٹا ہواجا گاتھا، ویکھتے ہی ماشق ہوا۔ بڑے بھائی سے کہا۔ دونوں سے میرک میرک مارڈالنے کی باہم صلاح کی ۔ میں اس حرکت سے مطلق خیر نہ رکھتا تھا، بلکہ دل اُن کی باہم صلاح کی ۔ میں اس حرکت سے مطلق خیر نہ رکھتا تھا، بلکہ دل میں کہتا تھا کہ المحد لشرا س مرتبہ اب تک الفول سے کچھالیسی بات ہنیں کی، اب ان کی وضع درست ہوئی، شاید غیرت کو کام فرمایا۔ ایک دور نبعد کی، اب ان کی وضع درست ہوئی، شاید غیرت کو کام فرمایا۔ ایک دور نبعد کی اب ان کی وضع درست ہوئی، شاید غیرت کو کام فرمایا۔ ایک دور نبعد کی اب ان کی وضع درست ہوئی، شاید غیرت کو کام فرمایا۔ ایک دور نبعد کی اب ان کی وضع درست ہوئی، شاید غیرت کو کام فرمایا۔ ایک دور نبعد کی اب ان کی وضع درست ہوئی، شاید غیرت کو کام فرمایا۔ ایک دور نبعد

ايان كى خوبيان بيان كري لكى - يوشنكر دوسرے بھى بسور سے لكے . میں ہے کہا اگرارا دہ وطن کا ہے تو بہتر، میں یا بعمرضی کے وں میری بھی ہی آرزومے -اب انشاء اللہ تعالی میں بھی آپ کی رکاب میں حیلتا مول -اس بی بی سے دو نول بھائیول کی اُواسی کا مذکورکیا ، اورامنااراہ بعی کها ۔ وہ عاقلہ بولی کہ تم جانو لیکن بھرکھے د غاکیا جا ہتے ہیں ، یہ تما ی جان کے دہمن ہیں، تم لے سائے آسین میں بالے ہیں ، اوران کی دوستى كا بعروسار كلفة مواجري ياب سوكرو .ليكن موزيول سخيرار ربو - ہر تقدر تھوڑے و صے میں تاری سفر کی کرکے نیمہ سیال میں استا کیا براقا فاجع ہوا ، اورمیری سرداری اور قافلہ باشی پرراضی موے الحيى ساعت ومكه كرروانه موا، ليكن ان كى طرف سے اپنى جانب سَن ہوشیار رہتا، اور سب صورت سے فرمال پرداری اور دلجوئی انکی کرتا۔ ایک روز ایک منزل میں تخطع بھائی نے مذکور کیا ،کدا ک فرسخ اس مکان سے ایک صفیمہ حاری ہے مانند سبیل کے ،اور میدان میں خودر و کوسوں ٹلک لالہ ونا فرمان اور زگس و گلاب بھیولاہے۔ واقعی عجب مکا سَير كا ہے ، اگرانيا اختيار مو اتوكل وہاں جاكر نفر يح طبيعت كى كرتے اور ماند کی بھی رفع ہوتی ۔ میں بولا کرصاحب مختاریں ، فرما وُتوكل کے وان مقام کری، اور وہاں حلکرسے کرتے ہوں سے بوے ، ازیں جبر بہتر ؟

نیں نے حکم کیا کہ سارے قافے میں بچار دو کہ کل مقام ہے۔ اور بکاول کو
کماکہ حاصری قسم بی شم کی تیار کر، کل سیرکو جلیں گے جب صبح ہوئی، ان
دو نول برادروں نے کہائے ہین کم باندھ کر مجھے یا دولایا، کہ جلد شنڈے
شنڈے جلئے اور سیر کیجئے میں نے سواری مانگی، بوئے کہ بایدہ جو
لطف شیرکا ہوتا ہے سوسواری میں معلوم ؟ نفروں کو کہ دو گھوڑے
ڈریا کرنے آویں ،

دونول غلامول سے قلیان اور قہوہ دان نے لیا، اور ساتھ ہے۔

راہ یں تیراندازی کرتے ہوئے جلے جاتے تھے جب قافے سے دُور کُلُے، ایک نظام کو انھول نے کسی کام کوجیجا ۔ تقور کی دُور آگے بڑھکر دوسرے کوجی اُس کے بلانے کورضت کیا ۔ کم خبی جائی میرے سنہ میں جو وہ چا ہتے تھے سوکرتے تھے، اور مجھ بالول جیسے کسولے ہمردے دی ۔ جو وہ چا ہتے تھے سوکرتے تھے، اور مجھ بالول میں پرچا نے لئے جاتے تھے ، مگریہ کتا ساتھ رہ گیا ۔ بہت دُور نخل گئے ۔

میں پرچا نے لئے جاتے تھے ، مگریہ کتا ساتھ رہ گیا ۔ بہت دُور نخل گئے ۔

میں پرچا نے لئے جاتے تھے ، مگریہ کتا ساتھ رہ گیا ۔ بہت دُور نخل گئے ۔

میں پول کرنے کو بیٹھا ۔ اپنے تیجھ جیک تلوار کی سی دیکھی ، مڑکر دیکھول تو میں بول کرنے کو بیٹھا ۔ اپنے تیجھ جیک تلوار کی سی دیکھی ، مڑکر دیکھول تو شاہے کا کہ اور کی سی دیکھی ، مڑکر دیکھول تو شاہے کے کیول مارتا ہے؟ بڑے بھائی سے شاہے یہ کرے بھائی سے شاہے یہ کرا کے بھائی سے شاہے یہ کرا کے بھائی سے شاہے یہ کرا کے بھائی سے بائی سے بہ بڑے بھائی سے شاہے یہ کرا کے بھائی سے شاہے یہ کرا کے بھائی سے شاہے یہ کرا کے بھائی سے بائی صاحب سے کے بھی کیول مارتا ہے؟ بڑے بھائی سے شاہے یہ کرا ہے بھائی سے شاہے یہ کرا کے بھائی سے بائی سے بائی سے دونوں زخم کاری گئے ، پٹوراکر گرا ، تب ان دونوں بھی کی سے دھول کی کھوراکر گرا ، تب ان دونوں بے دھور کیا ۔ بہت کی کرا کی کہ بیٹوراکر گرا ، تب ان دونوں بے دھور کے کھور کے کھور کیا گھور کے کھور کیا کہ بھور کیا گھور کے کھور کے کھور کیا گھور کیا گھور کے کھور کیا گھور کیا ہے کہ کرا گھور کیا گھور کرا گھور کیا گھور کے کھور کھور کیا گھور کیا گھور کیا گھور کھور کیا گھور کیا گھور کیا گھور کیا گھور کیا گھور کے کھور کھور کھور کھور کھور کھور کے کھور کے کھور کھور

نے بخاطر جمع میرے تئیں ہور زخمی کیا اور امولهان کرویا۔ یہ کتامیرااوال وکھ کو ان بر بھی کا اس کو بھی گھایل کیا۔ بعد اس کے اپنے ہاتھوں سے اپنے بدلوں میں زخموں کے نشان کئے، اور سرویا برہنہ قافلے میں گئے اور عامر کیا کہ حرامیوں نے اس میدان میں ہارے بھائی کو شہید کیا، اور کا ہر کیا کہ حرامیوں نے اس میدان میں ہارے بھائی کو شہید کیا، اور ہم بھی لڑ بحر کر زخمی ہوئے ، عبلہ ی کوچ کرو نہیں تو اب کاروان پرگرکر سب کو ننگیا لینگے۔ قافلے کے لوگوں نے بدووں کا نام جو شنا وو نھیں بعدی اس ہوئے، اور گھراکر کوچ کیا اور میل نکلے۔

میرے بنیلے یے سلوک اور خبیال اُن کی سُن رکھی تھیں ، جو جو جھے
سے دغائیں کیں تھیں ، یہ واردات اِن کا ذبول سے سُنکر ملد خفر سے
اپنے تئیں ہلاک کیا اور جال بی تسلیم ہوئی۔ اے ور ولیٹوا اُس خواجہ
سگ برست بے جب اپنی کیفیت اور صیبہ ساللہ
کی ، سنتے ہی مجھے بے اختیار رونا آیا ۔ وہ سوداگر دکھی کر کئے لگا کہ
قبائہ عالم اِ اگر ہے اوبی نہ ہوتی تو بر سنہ ہوکر میں اینا سارابد ن کھول کر
وکھا نا ۔ تس بر بھی اپنی راستی برگر بیان مونٹھ سے تک چیرکر دکھا یا ۔ واقعی
جار آگل تن اُس کا بغیر نرخم کے ثابت نہ تھا۔ میرے صفور سرسے عامہ
جار آگل تن اُس کا بغیر نرخم کے ثابت نہ تھا۔ میرے صفور سرسے عامہ
ارکان وولت جینے حاضر تھے سب نے اپنی آنکھیں بند کرلیں ، طاقت دیکھنے
ارکان وولت جینے حاضر تھے سب نے اپنی آنکھیں بند کرلیں ، طاقت دیکھنے

-5125

کپرخواج بولاکہ با دشاہ سلامت اجب یے بھائی اپنی دانت میں میرا کام تمام کرکے جیلے گئے ، ایک طرف میں اور ایک طرف میں سک میرے نزدیک زخمی بڑا تھا۔ لہوا تنا بدن سے گیا کہ مطلق طاقت اور ہوٹ کچھ باقی نہ تھا ، کیا جانوں وم کہاں اٹک رہا تھا کہ جیتا تھا جس جگہ میں بڑاتھا ولایت سراندیپ کی سرحد تھی ، اور ایک شہر بہت آباد اُس کے فریب تھا ، اُس شہر میں بڑا بت خانہ تھا ، اور وہاں کے با دشاہ کی ایک بٹی تھی بنایت قبول صورت اور صاحب جال۔

اکٹر ما دشاہ اور شنرادے اُس کے عشق میں خراب تھے۔ وہاں رسم ہجاب کی نہ تھی، اِس سے وہ لڑکی تمام دن ہمجو لیول کے ساتھ سیر شکار کرتی کھِرتی ۔ ہم سے نزدیک ایک بادشاہی باغ تھا، اُس روز بادشا سے اجازت نے کراُسی باغ میں اُئی تھی بسیر کی خاطراُس میدان میں بھرتی خبرتی آنگی، کئی خواصیس بھی ساتھ سوار تھیں۔ ہماں میں بڑا تھا آئیس، میراکر اہنا شنکر مایس کھڑی ہوئیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھکرفے ہائیں، میراکر اہنا شنکر مایس کھڑی ہوئیں۔ مجھے اس حالت میں دیکھکرفے ہائیں اور شہزادی سے کہا، کہ ایک مردُ وااور ایک کتا اُٹومیں شور اور بڑائی، افسوس کھا کر کہا، دیکھو بڑا ہے۔ اُن سے یہ شنکر آپ ملکہ میرے سرمریا کئی، افسوس کھا کر کہا، دیکھو تو کھے جان باقی ہے ؟ دو جار دائیول نے اُٹر کرد کھا اور عرض کی، اب تلک تو کھے جان باقی ہے ؟ دو جار دائیول نے اُٹر کرد کھا اور عرض کی، اب تلک

توجيات - ترت فرما ياكدا مانت قاليح يراشاكر باغ يس ليحلو-وال بجار جراح سركار كابالرمير اورمير كتے كے علاج كى خاطرىبت كىيدكى ، اوراميد دارالغام دخيشش كاكيا . أس مجام ك سارابدن ميرالونجه يانچه كرفاك وخون سے ياك كيا ، اور شراب سے وقعو وهاكرز فمول كوانك مرم لكاياء اوربيدشك كاءق يانى ك بداير حلق میں جوایا - ملکہ آپ میرے سر الع سیٹھی رہتی، اور میری خدمت کواتی اورتمام دن رات من ووجار بار كه شور با ياشرت ان ما تقد علاق. بارے مجھے ہوش آیا تو دکھیا کہ ملکہ نمایت افسوس سے کہتی ہے ،کس ظالم فوخوار الم تجويرة مكا ، برائي سي معى نزورا إبدوس روزكون اورشربت اورمعجونول كى قوت سيمين كن الكه كلولى، و كيما قوا مذر كالطال ميرے آس ياس جمع ہے، اور ملك سرائے كرى ہے۔ ايك آه بجرى اور عٍا مِاكه كحية حركت كرول، طاقت نه يائى، يادشا بزادى مهر بانى سے بولى كه اع عجى إغاط جمع ركه كرطه مت، أكره كسوظا لم في تيرايه احوال كيالين يني بت ي محد كو تحديد بربان كيا ع، اب ديگا بوجا ويكا . قسم أس خداكى جووا صدا در لا شريك ہے . ميس أسے ويكھ كر كھر بيموش بوگيا، ملكه يخ جي دريافت كيا اورگلاب ياش سے كلاب اپنے القد عظم عين دن كوصين زخم برآك اور الكوركرلك.

ملكة بيشه رات كوجب سب سوجاتي ميرے ياس آتى اور كھلايلا عاتى عرص ايك عقير عسل كيا ، بادشا بزادى شايت خوش بوني عام كوانعام بهت ساويا ورمحكولوشاك ببنوائي منداك نفسل اور خرگیری اورسی سے ملکے خوب یاق چوبند ہوا، اور بدل تایت تيار موا ، اوركتا يهي فريه موكيا - روز مجم شراب يلاتي اور باتين منتي اور خِسْ بِوتِي -مِين هِي ايك أوه نقل ياكها في انوهي كمار أسك ول كوبهالنا. ایک دن ایسینے ملی که اینا احوال قربیان کروکه تم کون موه اوریه واروات تم يكيول كرمونى ؟ يس اعتساراماجرا اينااول سے آختك كه شنايا، شكررون لكى اورادى، كداب مين تجيت ايسا سلوك ارومکی کراینی ساری معیبت بجول جاویگا میں نے کہا ضراتھیں سال رکھے، تم لے نے سرسے میری جان کیٹی کی ہے، اب میں تمارا ،ورہا جول، واسط خداکے اِسی طرح بمیشہ مجھ برائی مربانی کی نظر کھیو غوض تام دات اكيليمير عياس بيطي رمتى ، اورصحبت ركهتى . بعضه وان دان اس کی تعبی ساتھ رہتی ، ہرا یک طور کا ذکر مذکو رُسنتی اورکہتی ۔ جب ملکہ أله جاتى اور منس تنها بوتاطهارت كركوك من تهيب كرناز يرصليتا -ایک بار السااتفاق ہوا کہ ملکہ اینے باب کے پاس گئی تھی. میں فاطرجع سے وصورکے ناز طرور را تھاک امانک شہزادی دائی سے بولتی ہوئی آئی، کہ دیجیں عجمی اس وقت کیا گراہے، سوتا ہے یا جاگتا ہے۔
جھے مکان پرج نہ دیجیا تعجب میں ہوئی، کہ ایں یہ کمال گیا ہے ، کسوس
کچید لگا تو نہیں لگایا ، کو ناکھ او سیجے گئی اور تلاش کرنے لگی، آخر جال میں
ناز کر رہا تھا، وہاں آنکلی، اس لڑکی نے کبھونماز کا میمکود کھی تھی، جُیکی کھڑی
دیکھا کی حب میں نے نماز تمام کرکے دعا کے لئے ہاتھ اُٹھائے اور سجد
میں گیا ، نے اختیار کھلکھلا کر مہنسی اور اپی کیا یہ آومی سود انی ہوگیا ، کیسی
کیسی حرکتیں کر دہا ہے ؟

یں بنت کی آواز سُنکرول میں ڈرا۔ ملکہ آگے آکر لوچھنے لگی کہ اے
عجی ! یہ توکیا کڑا تھا؟ میں کچے جواب ندوے سکا اس میں دائی بولی ، بلا
لوں ، تیرے صدقے گئی ، مجھے یوں معلوم ہو تاہے کہ یہ خص مسلمان ہے
اور لات منات کا دہمن ہے ۔ اُن ویکھے ندا کو یو جتا ہے ۔ ملک نے یہ سنتے
ہی ہاتھ ہاتھ برمارا ، بہت غصتے ہوئی کہ میں کیا جانتی تھی کہ یہ ترک ہے ، اور
ہمارے خداؤں سے منکرہے ، تبھی عارے بُت کے غضب میں پڑاتھا
ہی ہاتی اس کی برورش کی اور اپنے گھر میں رکھا۔ یہ کہتی ہوئی
میں لئے ناحق اس کی برورش کی اور اپنے گھر میں رکھا۔ یہ کہتی ہوئی
خوف کے نیند اُجا ہے ہوگی ، صبح مک بے اضتیار رویا کیا اور آ نسوول
منہ وھویا کیا ۔

تین دن رات اسی خوت ورجایس روت گدرے، مرکز آگور ند جہلی تبیسری شب ملکہ شراب کے نشہ میں ممفور اور دائی ساتھ لئے میرے مكان رآئ عضمي جرى بوئى اور تركمان بالقيس لئے باہر حن كے كارك بيطى - دانى سے بيالا شراب كا ما كا ، بيكر كها ديا! وه عجي جهائ را عن ع قرس گرفتار ہے، مُوا یا اے میتا ہے ، والی لے کما بلیّا لول کچیوم باقی ہے . یولی کراب وہ ہماری نظروں سے گرالیکن کہ لربام رآوے - والی سے مجھے ٹیکارا، میں دوڑا و کھوں تومل کا جرہ مانے غصه کے متاریا ہے . اور سرخ ہوگیا ہے - روح قالب میں نہ رہی، سام كيا اور ما تقد يا نده كركام البواغضب كي نكاه سے مجھے و مکھ كروائي سے بولی، اگریس اس دین کے وشمن کو تیرسے مارول ، تومیری خطابرا بت مان كي انس ؟ يرفي سي طِالناه بوايع . كني ك أس ان كر یں رکھ کرخا طرواری کی۔

دائی ہے کہا، پاوشا شرادی کی کیا تقصیرہے ؟ کچے وشمن جان کنیں رکھا، تم ہے اُس برترس کھایا، تم کونیکی کے عومن نیکی ملے گی اور یہ اپنی بری کا تمرہ بڑے اُبت سے پارہے گا۔ یہ شنکر کہا، دائی اِسے بیٹھنے کو کہو، دائی نے مجھے اشارت کی کہ بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا۔ ملکہ ہے اور جام شراب کا بیا اور دائی سے کہا، کہاس کم بخت کو بھی ایک پیالا وے ، تو آسانی سے ماراجا وے . دائی نے جام دیا ، میں لئے

ہیالا وے ، تو آسانی سے ماراجا وے . دائی نے جام دیا ، میں لئے

ہیالا وے ، تو آسانی سے ماراجا وے . دائی نے جام دیا ، میں انگھیوں

ہے جدر پیا اور سلام کیا ۔ مرکز میری طرف نگاہ نہ گی ، مرکن انگھیوں

سے چوری چوری دیجی تی تی ۔ حب مجھے سرور ہوا کچے شعر راپھنے لگا از آلجا بہ

ایک بت بیجی پڑھی :۔

ایک بت بیجی پڑھی :۔

قابيس ول من تركوا جياتويكما خوسك كسوي كدوم ليا وهركياء مُنكر مسكراني اور دائي كي طرت ديكي كراولي، كيا تخيم نيندا تي ہے ؟ وائی لے مرصی یا کرکما کہ ہاں مجھ پر خواب نے غلبہ کیا ہے۔وہ تر رخصت ہو کر جہنم واصل ہوئی ۔ بعد ایک دم کے طکر لے بیا لر مجب ما تكا، ميں علد مجركر دوروك كما - ايك اداسے ميرے باتھے لكر بى ليا، تب مين قدمول برگرا، ملك يا ته مجه ير محارا اور كمن لكي، اے جابل! ہمارے بڑے بت میں کیا بڑائی دیکھی جو غائب ضراکی يستش كرك لكا بيس ك كما الفيات شرطب ، ملك عور فرمائي كربندكى كے لائق وہ غداہے كرسس في ايك قطرے يا نى سے تم سار كامحبوب بيراكيا ، اورييس وجال دياكه ايك آن مي بزارول الشان کے دل کو دیوانہ کر ڈالو۔ بت کیا چیزہے کہ کوئی اُس کی لوجا كرے ؟ ايك تقركو سنگ ترا شول نے گطھ كرصورت بنائي اور وام المقول كے واسطے بجھایا جن كوشيطان كے درغلاناہے ، وكفنوع

كوسانغ مانتيس - جاني القول سے بناتے ہيں، أس كے آگے سر مخبیکا میں اور عمسلمان ہیں بجس مے ہیں نیایا ہے م أس مانتيس ،أن ك واسط دوزخ ، بما رك كي بشت بنايا ہے۔ اگر بادشا ہرادی ایان خدایدلاوے، تب اس کا مزایاوے، اور حق وباطل مين فرق كرے اور اپنے اعتقا د كوغلط سمجھے. بارے الیسی الیسی صیحتیں سنگراس سنگدل کا دل طائم موا- خدا كِفْنْل دَكُرم سے رولے لكى اور لولى، احتِها مجھے بھى اپنا دين سكھاؤ -میں نے کار تلقین کیا، اُن نے برصدق ول پڑھا، اور تو براستغفار کرکر سلمان ہوئی۔ تب میں اُس کے یا نوں طرا، صبح تک کلمہ بڑھتی اور استغفار کرتی رہی ، پیر کہنے لگی ، پھلائیں نے تو تہارا دین قبول کیالین اباب كافريس، أن كاكيا علاج ؟ يس يخكما، تهاري بلاس وجيها كے گا ديساياويكا . بولى كر مجھے جا كے بيٹے سے منسوب كيا ہے اور دہ بت پرست ہے ، کل کو ضدانخواستہ بیا ہ بو اور وہ کا فرمجہ سے ملے اوراس کا نطفہ میرے بیط میں مظر جاوے تو بڑی قباحت ہے، اس كى فكرابھى سے كيا چاہئے، كراس بلاسے نجات ياول ميں لے كما تم بات تومعقول كهتى مو ، جو مزاج مين آوے سوكرو- بولى كرمين اب یال نزر ہونگی کمیں بکل جاؤنگی ۔ میں سے او جھاکس صورت سے

بھا گئے یاؤگی ، اور کمال جاؤگی ؟ جواب دیا کہ بہلے مم میرے یاس سے جاؤ ،مسلمانوں کے ساتھ سمامیں جارہو، توسب آدمی سنیں اور تم ركمان نه لے جاوی - تم و بال كشتيول كى تلاش ميں رہو،جوجماز الم كى طوت چلے محمد خركيم ، بيس اس واسط وائي كو تمارے ياس اکثر بھیجا کرونگی ، جب تم کملا بھیجو کے میں کیل کرآؤنگی اورکشتی پر سوار ہو کر صلی جاؤ گلی ، إن كم بخت بے د بنول كے ما تفسے تحلصي ما وگلی بيس الا كا تمارى جان وايان كے قربان بوا، دائى كوكيا كوگى ؟ بولى أى كى فكرسهل ہے، أيك بيا يس زمر بلا بل بلا دو كى يهى صلاح مقرموكى. جب دن موامين كاروان سرامين كيا ، ايك جره كراي ليا اور جاريا ، أس جدائي ميس فقط وصل كي توقع برجيتًا تقا جب دو مهيني سوداً ر روم وشام واصفهان کے جمع ہوئے، ارادہ کوچ کا تری کی راہ سے کیا اورايااباب جازر رطماع لكيد الك عدر بف سے اكثر اشاصورت مو كئے تع مج سے كنے لكے كيول صاحب إلم بھى علونه ، يمال كفرسان س كي تلك ربوكي بيس عيواب وماكرمير عياس كياب جواس وطن كوجاؤل ويهى ايك لوندى ايك كنّا ايك صندق بساطيس ركهنا ہوں۔ اگر تھوط ی سی جگہ بیٹھ رہنے کو وو ، اوراس کا نول مقرر کرو تومیری فاطرجمع بو، سبن على سوار بول.

سوواگروں سے ایک کو ظری سرے تحت میں کردی، میں سے اس ك فول كاروبيه بجرديا، ول مجى كركسوبهان سے دائى كے ظركيا اور لها،اے آما اِنتجم سے رخصت ہوئے آیا ہول ، اب وطن کو جا تا ہول، اگریزی توجیسے ایک نظر ملکہ کود کھی لوں توبی بات ہے۔ بارے دائی ك قبول كيا ، ميس ك كها ميس رات كوا و كا فلاك مكان ركم ارمونكا- بولى الها مين كمكر سرامين آيا ، صندوق اوز كليوك أشاكر جهازمين لايا اور ناخدا كوسونب كركها ،كل فجركوا بني كنيزكوليكرآ وُنگا۔ نا غدا بولا عبد آيمو جبيج بم لنگر ألما وينك بيس الم كما بهت خوب جب رات بوئي أسى مكان يرجمال دانی سے وعدہ کیا تھا، جار کھارہ بہرات گئے محل کاور واڑہ کھلا، اور ملكه سيلے مجيد كورے بينے ايا۔ مبطى جوامركى لئے باہر تكلى، وہ طيارى ير حوالے كى اورسالھ على - جبح ہوتے كنارے دريا كے بم سنے - الك لنبوت يرسوار موكر جهازمين جا أترب، يه و فاداركتا بعي ساته تقاحب مجع خوب روشن ہوئی لنگر اُنظایا اور روانہ ہوئے، یہ خاط جمع حلے ماتے تھے۔ ایک بندرسے آ واز تو یول کی شلک کی آئی ۔سب حیان اورفارمند ہوئے، جہاز کولنگر کیا اور آپس میں جرجا ہولئے لگا، کد کیا شا وبندر کھے د فاك كا، توب تيورك كاكياسي ع اتفاقات سودار ول کے یاس خواصورت لونڈیال تھیں ،شاہ نباز

کے خوف ہے کہ مبادا چھین کے سب نے کینز کول کو صندوقول میں بھا گفل بندگیا۔ بہیں ہے کھی ایسا ہی کیا کہ اپنی شہزادی کو صندوق میں بھا گفل کردیا۔ اس ع صے میں شاہ بندرا یک غراب پر مجۂ لذکر حیا کہ بیٹھا ہوا نظا کیا ہے ہے ہے جہ از پر انجے مطاب ہوا نظا کیا دشاہ کو اسے ہے ہے از پر انجے مطاب ہوئی ، ماہے دائی کے مرلئے کی اور ملکہ کے فائب ہولئے کی جب خبر معلوم ہوئی ، ماہے غیرت کے اس کا تو نام نہ لیا ، مگر شاہ بندر کو حکم کیا کہ میں لئے سنا ہے غیرت کے اس کا تو نام نہ لیا ، مگر شاہ بندر کو حکم کیا کہ میں سومیں شہزادی عجمی سوداگروں کے باس لونی اس فروک کرجتنی لونیڈیاں جہاز ہیں ہوں کے واسطے لیا جا ہتا ہوں ، تم اُن کوروک کرجتنی لونیڈیاں جہاز ہیں ہوں حصور میں مامر کروگے ۔ اُنھیں دکھ کرجو بیندا وینگی اُن کی قیمت دی جائیگی ، نہیں تو والیس ہونگی .

بہوجب حکم بادشاہ کے بیشاہ بندراس سے آب جماز برآیا، اور
میرے نزدیک ایک اور خص تھا، اُس کے پاس بھی ایک باندی قبول
صورت صندوق میں بند تھی۔ شاہ بندراُسی صندوق بیرا کربیٹھا اور
لونڈیوں کو نکلوانے لگا۔ میں نے خدا کا شکر کیا کہ معبلا بادشا ہزادی کا
مذکورہنیں۔ غرض جتنی لونڈیال بائیں شاہ بندر کے آدمیوں نے ناو پر
برطھائیں۔ اور خود شاہ بندرجیں صندوق بربعٹھا تھا اُس کے مالک سے
بیمی ہنستے بنستے ہوجھا کہ تیرے یاس بھی تو لونڈی تھی، اُس احق نے کما

آے کے قدمول کی سوگند، س نے ہی یہ کام نیس کیا، مجمول نے ہمار درسے لونٹریاں صندوقوں میں تھیائیں ہیں۔ شاہ بندر سے بیات سکر سب صندوقول كالحياظ المينا نثروع كيا ميراهي صندوق كهولا اورملكه کونکال کرسب کے ساتھ نے گیا عجب طرح کی مایسی ہوئی کہ یہ اسی کرت بیش آن کر تیری جان تومفت گئی ا ور ملک سے و کھیے کیا سلوک کرے۔ اُس کی فکرمیں اپنی بھی جان کا ڈر کھول گیا ، سارے دن رات خدا سے دعا مانکتا رہا ۔جب بڑی فجر ہوئی،سپ لونڈلول کوکشتی رسوار کرکے لائے ، سوداگرخوش ہوئے ، اپنی اپنی کینزکیس لیس ،سب اکیس گر ایک ملکہ اُن میں نہ متی ۔ تیں اے لوچھا کہ سری لونڈی بنیں آئی ،اس کا كياسبب مع والفول يجواب دياكرىم واقت نيس، شايدباد شاه ي پند كى بوكى يسب سودا كر جھے نشكى اور دلاسا دنے لكے ، كر فير ج ہوسوہوا تو گؤھ مت ۔اُس کی قیمت ہم سب بھری کر کرتھے دینگے۔ میرے واس باختہ ہوگئے، یک سے کہا کر اُبیس عمر اندیں جانے کا، لشتی والول سے کہایا روا مجھے بھی اپنے ساتھ لے علو، کٹارے بر آثار دیجو۔ وے راصی مونے، میں جمازے اُٹر کرغواب میں آمیھا، یا گاجی يرے ساتھ جلاآیا۔ جب بندرس سنجاا يك صندو قي جوام كاجو ملكه الشيسا ته لا في

فقی اُسے آور کھ لیا، اورسب اسیاب شاہ بندر کے اوروں کودیا، اور میں جاسوسی میں ہرکئیں بھرنے لگا کہ شاید خبرطکہ کی پاؤں، لیکن ہرگز سراغ نہ طلا اور نداس بات کا بتا پایا۔ ایک رات کو کسی مکرسے با دشاہ کے بھی محل میں گیا اور ڈھونڈھا، کچھ خبر نہ کی . قریب ایک مینے کے شہر کے کو بی گیا اور محقے جھان مارے، اوراس علم سے اپنے شکیں قریب ہلاکت کے بینچایا، اور سودائی سا بھرلے لگا۔ افراپنے دل میں حیال کیا، کہ فالیہ ہے شاہ بندر کے گھر میں میری بادشا نہرادی ہووے آو ہووے ، نہیں تو اور کہیں نہیں ۔ شاہ بندر کی حوالی کے گردبیش دیجھتا بھرتا تھا، کہ میں سے اور کہیں نہیں۔ شاہ بندر کی حوالی آو افر بھاؤل.

ایک بدر رو نظر پڑی کہ موافق اوری کے آمدورفت کے ہے، گرمالی
آئی اُس کے دہائے پر بڑی ہے۔ یہ قصد کیا کہ اس بررروکی داہ سے
جارل ، کی ہے بدن سے آثارے اور اس نجس کی ہی س اُترا۔ ہزار محنت
سے اُس جالی کو آوڑا اور سنڈاس کی راہ سے چورمحل میں گیا۔ عور آول کا
سالباس بناکر ہرطرف دیجھنے بھالنے لگا۔ ایک مکان سے آواز میرے
کان میں بڑی جیسے کوئی منا جات کررہ ہے۔ اگے جاکر و کھیوں آو ملکہ ہے
کان میں بڑی جیسے کوئی منا جات کررہ ہے۔ اگے جاکر و کھیوں آو ملکہ ہے
کان میں بڑی جیسے کوئی منا جات کررہ ہے۔ اگے جاکر و کھیوں آو ملکہ ہے
مائل تی ہے، کہ صدیتے اپنے رسول کے اورائس کی آل پاک کے بھے اس مائل تی ہے، کہ صدیتے اپنے رسول کے اورائس کی آل پاک کے بھے اس

کفرشان سے نجات دے ، اور حبی شخص کے بھے اسلام کی راہ بٹائی ہے
اس سے ایک بار خبریت سے طائیس دیکھتے ہی دوڑ کریا نوئ برگر ہوا، ملکہ
اس سے ایک بار خبریت سے طائیس دیکھتے ہی دوڑ کریا نوئ برگر ہوا، ملکہ
الا بھے گلے لگا لیا، ہم دو نول پر ایک دم بہوشی کا عالم ہوگیا۔ جب والسلام بجاہوئے میں نے کیفیت ملکہ سے لوچھی، بولی جب شاہ بندر سب اونڈلو کو کنارے برلے گیا، میں مداسے یہی دعا مانگی تھی کہ کہیں میرا را ذفاش نہو، اور میں بچائی نہ جاول اور تیری جائ بہا فت نہ آوے ، وہ ایسا شار ہوگا کہ سرگز کسولے نہ دریا فت کیا کہ یہ طکہ ہے، شاہ بندر ہرایک کو بنظر خریدادی دیکھتا تھا۔ جب میری باری ہوئی، جھے بین کر کر اپنے گریس کے بیا خریدادی دیکھتا تھا۔ جب میری باری ہوئی، جھے بین کر کر اپنے گریس کے بیا خریدادی دیکھتا تھا۔ جب میری باری ہوئی، جھے بین کر کر اپنے گریس کے بیا کہ یہ دیا، اورول کو باد شاہ کے حضور میں گذرانا۔

میرے باب نے جب اُن میں مجھے نہ دیکھاسب کورخصت کیا ، یہ
سب بر بنج میرے واسطے کیا تھا۔ اب یول شہور کیا ہے کہ بادشا ہرائی
بہت بہارہے ، اگرمیں ظاہر نہ ہوئی تو کوئی دن میں میرے مرنے کی فیر
سارے ملک میں اُڑے گی ، تو بدنا می یا دشاہ کی نہ ہووے لیکن اب
بین اِس عذاب میں ہول کہ شاہ بندر مجھ سے اور ارادہ دل میں رکھتا
ہے، اور ہمیشہ ساتھ سولے کو بگل اہے ، میں راضی بنیس ہوتی ۔ از بسکہ
ہاہتاہے، ابتک میری رصا مندی منظورہے ، لندا جب ہور مہتا ہے ۔
ہاہتاہے، ابتک میری رصا مندی منظورہے ، لندا جب ہور مہتا ہے ۔
ہور مہتا ہے کہاں تک بنھے گی ، سوئیں نے بھی جی میں یہ

الله الماع كرجب مجدت كي اور قصد كريكا توسى ابن مان دو كى اور مررونگی لیکن ترے ملنے سے ایک اور تدمیرول میں سوتھی ہے، فدا جاہے تو سوائے اس فکر کے دوسری کوئی طرح مخلصی کی نظر نہیں آئی۔ میں سے کہا فرماؤ تو، وہ کون سی تدبیرہے ؟ کمنے لکی اگر توسعی اور محنت كرے تو ہوسكے . ميں لئے كهايس فرمانبردار بول ، اگر حكم كروتوجلتي آگ میں کودیڑول ، اورسٹر صی یا وُل تو تمہاری فاطراً سمان بر حلاحا وُل ، جو کچے فرماؤ سو کجالا وُل - ملکے کہا تو بڑے بت کے بت فاتے میں جا اورس عكر جوتيال أمّارتي بين، وإل ايك سياه ال يار بها ب اس مُلک کی رسم ہے کہ جو کو ئی مفلس اور محتاج ہوجا آہے ، اُس علیہ وہ الله اوط حکر بنیجتا ہے ، یہال کے لوگ جوزیارت کو جاتے ہیں موافق ان افي مقدورك أسه ويتم بن .

جب دو جاردن میں مال جمع ہوتا ہے، پنڈے ایک خلعت بڑے
بت کی سرکارسے ویکرائے رخصت کرتے ہیں، وہ تو نگر ہوکر طابعا تاہے
کوئی نہیں معلوم کرتا کہ یہ کون تھا۔ تو بھی جاکرائس بلاس کے نیچے بیٹھ
اور ہا تھ منہ اینا خوب طرح جھپالے اور کسوسے نہ بول۔ بعد تین دن
کے ہاممن اور بت پرست ہر میند تجھے خلعت دیکر رخصت کریں، تو وہ کا
سے ہرگزنہ اُ تھے۔ جب نہاین منت کریں تب تو بولیو کر مجھے رو بیہ بیسا

کچدر کارنیس، میں مال کا بھو کا نمیس، میں مظاوم ہوں، فریا دکو آیا ہوں اگر برمہنوں کی مآنا میری واد دے تو بہتر، نہیں بڑاہت میراانصا كريكا اورأس ظالم سے ہى باراب ميرى فراد كو سنے كا جب ك وه ما اہنول کی آپ شرے اس نہ وے بیتراکوئی مناوے وراضی نہ موجيو . آخرلامار موكروه خود يرے زديك أدے كى و و بت إدري ؟ دوسوحالیس بس کی عمرے، اور هینیس بیٹے اس کے جنے ہوئ بت فالے کے سرداریں ،اور اُس کا بڑے بُت کے یاس طرا ور جاہے ۔اس سبب اس کا اتنا برامکم ہے کہ جنتے جیو لے بڑے اس ملک کے بین آل کے کنے کواپنی سعادت جانتے ہیں ،جووہ فرماتی ہے سبروشیم مانتے ہیں۔ اس كا دامن مكوركبيواے مائى ااگر محد مظلوم مسافر كا الفياف ظالم نذکرے گی ، تومیں بڑے بت کی خدمت میں ٹکریں مار ونکا ، آخروہ رحم کھاکر تجے سے میری سفارش کرے گا۔

اس کے بدوہ بریمنوں کی ماناجب تیراسب احوال بوجھے تو کہیو کوئیں گرئیں گھر کارہنے والا ہوں۔ بڑے بت کی زیارت کی خاطراور تہاری عدا سنکر کانے کوسوں سے بہاں آیا ہوں ۔ کئی دنوں آرام سے رہا میری بی بی میرے ساتھ آئی تھی ، وہ جوان ہے اور صورت شکل بھی اعجی ہے اور ایک سے درست ہے ہعلوم نہیں کہ شاہ بندر نے اُسے کیوں کر اور ایک سے درست ہے ہعلوم نہیں کہ شاہ بندر نے اُسے کیوں کر

دیکھا ، برزور مجے سے تیمین کرانیے گھریں ڈال دیا۔ اور ہم مسلما ٹول کا یہ قاعدہ ہے کہ ، جو نامحرم عورت کوان کی دیکھے باجیمین نے تو واجب ہے کہ اس کو حیل طرح ہو فارڈ الیس اور اپنی جورو کو لیس ، اور نہیں تو کھانا میں چوڑ دیں ، کیونکر حب تلک وہ جدیثار ہے وہ عورت خا و ند پر حرام ہے۔ بینا چیوڑ دیں ، کیونکر حب تلک وہ جدیثار ہے وہ عورت خا و ند پر حرام ہے۔ اب یہاں لا چار ہوگر آیا ہول ، دیکھئے تم کیا انصاف کرتی ہو ، حب ملکہ لے مجھے برسب سکھا پر صادیا میں رخصت ہواسی نا بدان کی را ہ سے نکلا ، اور وہ حالی ہم بنی کھر لگادی۔ حالی ہم بنی کھر لگادی۔

صبح ہوتے ہت فانے ہیں گیاا ور ووسیاہ بلاس اور صور ہیں ہیں اور میں ہیں اتنا روپیہ اور اشرفی اور کیٹر امیرے نزدیک جمع ہوا کہ انبار لگ گیا جو بھے ون پنٹرے بجن کرتے اور گاتے بجائے ضعت لئے میرے باس کئے اور حضت کرنے لئے ۔ ہیں راضی نہ ہوا ، اور دہائی بڑے بت کی وی ، کہ میں گدائی نہیں کرنے آیا ، بلکہ انصاف کے لئے بڑے بت اور برجمنول کی مانا کے باس آیا ہوں ، جب تلک اپنی واو نہ یا وُنگا یمال سے نہ جاوُنگا مانا کہا اس ہیرزال کے دوبرو گئے ، اور میرادوال بیان کیا ۔ لبدائس کے ایک بچو ہے آیا اور میرے تیئیں کہنے لگا ، کہنی مانا بلاتی ہے ۔ میں ووشیں ٹاٹ کا لاسرسے یا دُل تک اور شعے ہوئے وصری میں گیا ۔ کھیا ہوں کہ بڑا وُسٹھاسن برجس میں لعل الماس اور موتی مونگا لگا ہوا

ہے، بڑا بت بیٹھاہے، اور ایک کرسی زرّیں پر فرش معقول بجیاہے اس برایک بڑھیا سیاہ پوش مسند کھئے لگائے اور وولڑکے دس بارہ برس کے ایک واہنے ایک بائیس شان وشوکت اور تجل سے بیٹھی ہے۔ مجھے آگے بلایا، ئیس اوب سے آگے گیا اور تحنت کے پائے کو پوسہ دیا، بھرائس کا دامن مکر طلیا۔ اس نے میرااحوال پوچیا، ئیس نے اسی طح جس طورسے ملکہ نے تعلیم کردیا تھا فلا ہر کیا۔

سنگریولی که کیا مسلمان اپنی استراول کواوعبل میں رکھتے ہیں ، نیس کے کہا ہاں متمارے کے بیل کی خیر ہو، یہ ہاری رہم قدیم ہے ، اولی کہ شراانجیا مذہب ہے ، نیس اہمی حکم کرتی ہول کہ شاہ بندہ بعد تیری جورو آن کر حاصر ہونا ہے ، اور اس گیدی کو الیسی سیاست کرول کہ بار دیگر الیسی حرکت نہ کرے ، اور سب کے کان کھڑے ہول اور ڈریں ، اپنے لوگول سے پوچیے کی کہ شاہ بندرکون ہے ، اُس کی یہ مجال ہوئی کہ بگانی تریا کو بزور جھیں لیتیا ہوئی کہ بگانی تریا کو بزور جھیں لیتیا ہوئی کہ بگانی تریا کو بزور جھیں لیتیا ہیں بیٹھے تھے ) فرمایا کہ حلای اس مانش کوساتھ لیکر ہاوشاہ کے پاس بیٹھے تھے ) فرمایا کہ حلدی اس مانش کوساتھ لیکر ہاوشاہ کے پاس جاؤ ، اور کھو کہ مانا فرماتی ہے کہ حکم بڑے بت کا بیہ ہے کہ شاہ بندر آدمیو لیکر ناور زیادتی کرتا ہے ، چینا نجاس غریب کی عورت کو جھین لیا ہے ۔ اُس کی تقصیر بڑی ثابت ہوئی ۔ جلداس غریب کی عورت کو جھین لیا ہے ۔ اُس کی تقصیر بڑی ثابت ہوئی ۔ جلداس غریب کی عورت کو جھین لیا ہے ۔ اُس کی تقصیر بڑی ثابت ہوئی ۔ جلداس غریب کی عورت کو جھین لیا ہے ۔ اُس

کے (کہ ہما رامنظور نظریے) جوالے کر، نہیں تو آج رات کو تو سنیانا س موگا، اور ہمارے غضب میں بڑیگا۔ وید دو نول طفل اُ طفکر منڈل سے

باہرا کے اور سوار ہوئے، سب پنظے سنکھ بجاتے اور آرٹی گاتے جابو میں ہو گئے۔

غون دہاں کے بڑے جبوٹے جمال اُن الاکوں کا با لو بڑا تھا، وہا کی مٹی نترک جان کر اُٹھا بیتے ، اور آنکھوں سے لگاتے۔ اُسی طح باوشاہ کے فاجے کہ گئے۔ باوشاہ کو خبر مولی ، ننگے باؤل استقبال کی خاط نکل سمیا ، اور اُن کو بڑی مان مہت سے لیجا کر اپنے پاس شخت پر سٹھا یا اور اوچھا آج کیول کر تشریف فرمانا ہوا ؟ اُن دو نول بریمن بچوں نے ماکی طرف سے جو کچوشن آئے تھے کہا ، اور بڑے بت کی خفگی سے ڈرایا۔

بوجید کا اور این اور شاہ کے سنتے ہی فرمایا بہت خوب ، اور اپنے لذکروں کو کھم کیا کوشن جاوی اور شاہ کے سنتے ہی فرمایا بہت خوب ، اور اپنے لذکروں کو کھم کیا کوشن جاوی اور شاہ بندر کو مبعد اس عورت کے جلد صفور میں حاضر کریں تو میں تقصیرائس کی تجویز کرکے سنزاد وال سیر سنکر میں اپنے دل میں گھبرایا کہ یہ بات تو اچھی نہ ہوئی۔ اگر شاہ بندر کے ساتھ ملکہ کو بھی لاویں تو بردہ فائل مون رجوع ہوگا اور میراکیا احوال ہوگا ؟ دل میں بنایت خو فزدہ ہوکر ضداکی طوف رجوع کی الیکن میں میں سیرے سنہ پر ہوائیاں اٹر کے لکیس ، اور مدن کا نینے لگا۔ لوگول کے میں بیار گا۔ دریا فت کیا کہ یہ حکم اس کی مرضی کے موافق منہوا۔

یہ میرار گا۔ دکھی شاید دریا فت کیا کہ یہ حکم اس کی مرضی کے موافق منہوا۔

دونھیں خفا و برہم ہو کرائے، ادر پا دشاہ کو محطرک کر اوب اے مردک! تودیوانہ ہواہے جوفرمال برداری سے بڑے بت کی محلاء اور ہا ہے ہے کو محبوطے سمجھا ، جو دولوں کو بلواکر تحقیق کیا جا ہتا ہے ؟ اب خبردار توفق میں بڑے بُت کے بڑا ، ہم لے تجھے مکم بہنچا دیا ، اب تو مبان اور بڑا بت جانے ۔

اِس کنے سے یا دشاہ کی عجب حالت ہوئی کہ اِنجور کر کواہوگیا اورسے یا نوال تلک رعشہ موگیا منت کرکے منابے لگا ، بے دونول مرك نزيم لين كرا عدال ما من الله المرام ا و بال مامز تع ایک مندموکر بدگونی شاه بندر کی کرنے لگے، که وه ایسامی حرامزاده بدکار اوریابی ہے ،ایسی الیسی حرکتیں کرناہے کر حضومیں یا دشاہ کے کیاکیا وس كري ؛ جو كي بريمنول كي اللك كمال بيجاب درست ب، أكس واسطے كرمكم برے بت كاہم، يه دروغ كيول كرموگا؟ يادشاه الحرب سبكي زياني ايك بي بات سنى ، ايني كيف سي بهت خيل اور اوم بوا-جلدامك خلعت ياكيزه مجع دى، اور عكمتامداني التصب لكه أس يرستى مركر ميرے حوالے كيا ، اور ايك رقعه مادر بريمبال كولكھاا ورجوام اشرفي کے خوان اواکول کے روبرومشکش رکھکر رخصت کیا۔ میں خوشی بر منوشی بُت فانے میں آیا اور اس طبعیا کے یاس گیا۔

یاد شاہ کا مطاحوآیا تھا، اُس کا پیضمون تھا، القاب کے بعد مزدلی عِزُونِازِ لَكُورُ لِكُما تَما ، كِمُوافِقَ حَكِمِ حَسُورِكِ إس مردْسلمان كو خدمت شاه بندر کی مقرر مولی اور فلعت دی گئی۔ اب یہ اُس کے قتل کر سے كا نتمّاريه ، ا ورسارا مال واموال اس كا اس ترك كا بهوا ، جوجام سو کرے - امید وار ہول کہ میری تفصیر معاف ہو- بریم نول کی مال میری تفصیر معاف ہو- بریم نول کی مال لے خوش ہو کر فرمایا کہ نوبت مالے میں بت مالے کی نوبت بجے - اور یا بج سونیا برقندازم بال یا ندهی کوری ماری سطح میرے عراه کردئے ،اور عکم كياك بندرس جاكشاه بندركو دستكيرك اسمسلمان كحوال كرل. مسطح کے عذاب سے اس کاجی چاہے اُسے مارے - اور فروارسوا اس غرزکے کوئی محل سرامیں داخل نہ ہو دے ، اور اُس کے مال وخزانے کوا مانت اُس کی سیرد کریں -جب یہ بہنوشی رمضت کرے رسیداور صافی نام اُس سے لیکر عمر آویں ، اور ایک سری یاؤیت بزرگ کی سرکار سے میرے تیس ویرسوار کرواکر وواع کیا. جب میں بندر میں ہینیا ایک آدمی سے مرحکر شاہ بندر کو خبر کی ، وہ حبران سابيطا تفاكرمَين عابينيا -غفته تودل مين عبري رما تقا ، دنگييتے ہي شاه بندر كو الموا كيني كراليسي كردن مين لكا في كه اس كاسرالك عبنا سا الحکیا . اور وہال کے گما شنتے نزانجی مشرف دار وغوں کو مکر طواکر ب دفتر

منبط كئے، اورئيس محل ميں داخل موا - ملك سے طاقات كى ، آيس ميں گلے لگ کررونی اور شکر خدا کا کیا۔ میں نے اُس کے اُس نے میر کے اُس لوغي عير بابرمند مي بيني كرامل كارول كوضلعتيس دين . اورايني ايني خدمتول بیسب کو بچال کیا ۔ نؤگرا ورغلامول کوسرفرازی دی ۔وہ لوگ بونالب سے میرے ساتھ مقین ہوئے تھے ، ہرایک کوالغام ویش دیراوران کے جعدار رسالہ دارکو جوڑے بیٹا کر خصبت کیا ،اور جوام بیش قیمت اور تھان نور ہافی اور شال ہافی اور زردوزی اور حبس و تخفے ہرایک ملک کے اور نقد بہت سایاد شاہ کی نذر کی خاط اور بوافق ہرایک امراؤل کے درجہ برج اور نظریاین کے لئے اور سب پنظول ك تقسيم كيك كي خاطراني سات ليكر لبدا يك مفتح كي من تبكد مين آيا ، اورأس مانا كے آگے برطری جينيا كے ركھا. اُس نے ایک اور خلعت سرفرازی کی مجھے بخشی اور خطاب دیا۔ پھر اوشاه کے دریارس جا کرمیشکش گذرانی اور جوجوظلم و فساد شاہ بندر ایادیا تا اس کے موقوت کرنے کی فاطرع من کی۔ اس سب ے بادشاہ اور امیر سوداگرسب مجھسے رامنی ہوئے . بہت اوازش مجه ير فرماني اور ضلعت اور گھوڑاد مكر منصب حاكير عنايت كي ، اور آبرو مرت بخشی مب یا وشاہ کے حضورہے یا سرایا ،شاگردیشوں کواورامل

كارول كواتنا كيدو كررامني كياكه سب ميرا كلمه يرصف كك عومن ميس بت مرقد الحال موكيا اور شايت جين وآرام سے اس ملك ميں طكه سے عقد بانده كر رہنے لگا، اور عنداكى بندگى كرلئے لگا-ميرے الفيا كے بعث رعیت رجاسب فٹ تھے۔ سينے میں ایک باربت فالے یس اور میا دشاه کے مصور آنا جاتا ، یا دشاه روز پروز زیا ده سرفرازی فر**آنا** آفرمامت و في كا مرى بصلح وفي كام ن را، نایت بے فاری سے زندگی گذر نے لگی، مرضایی جانتا ہے اکثر اندلیشه ان دو نول عبایکول کا دل میں آنا کہ وے کمال ہو بھے اورکس طح ہونگے . بعد مرت ووبرس کے ایک قا فلہ سوداگرول کا ملک زیراد ے اُس بندرس آیا ، وے ب قصد ع کار کھتے تھے ، اُکفول لے یہ چا اکه دریا کی راه سے اپنے مک کوجاویں و بال کا یہ قاعدہ تھاکہ جو كاروال آناس كاسروارسوغات وتحقراك ملك كامير ياس لانا اورند گذرات، دوس روزس اس کے مکان رجاتا دہ یکی رطان محصول کے اُس کے مال سے لیتا اور پروائلی کوچ کی ویتا۔ آئ طح وہ سود اگرزیر ماد کے بھی میری طاقات کو آئے اور بے بمایشکش لانے ، دوسرے دن میں اُن کے ضمے س گیا۔ دیکھا تو دو آدی عظم يُراك كير عيف تعمري نقع سريا ففاكرميك دورولاتي بن.

بعد العظ كرك كے ميراً عقالے جاتے ہيں ، اور بڑى محنت اور فدرت كردہے ہيں .

ميں نے خوب نجا كر جود مكھا تو ہي ميرے دو اول محائي ہيں -اُس وقت غيرت اورجميت كي نه جا ياكم ان كواس طح خدمتكاري میں و مکیول ۔ جب انے گھر کو حیلا اومیول کو کہا کہ ان دو نو شخصول كوليخ آؤ-اُن كولائے، مجرلياس اور لوشاك بنوادى اور اپنے ياك ركها .أن بر د الول ع بيرميرے ماراح كامنصوب كركرايك دورادى رات ميس سب كوغافل ياكر جو تول كى طح مير عسرات آسيح ميل نے اپنی جان کے درسے جو کیداروں کو در دانے پر رکھا تھا اور یہ کیا وفادارميري طاريا في كي يلى تلك سوتا شا - جول الفول في تلواك میان سے کھینچیں سیلے کتے سے بوٹک کران پر حلد کیا، اُس کی آواز ے سب جاگ بڑے، میں بھی مل بلاكر جو نكار اور ميوں ان كو كرا المعلوم مواكه آپ ہى ہيں ۔سب لعنتياں دينے لگے ،كه ماوجود اس فاطرداری کے بیکیا حرکت اُن سے ظورس آئی ؟ بادشاه ساامت إتب توس عبى درا، مثل شهورم، ايك خطا دوخطا تىسىرى خطا مادر كخطا. ول مى بىي صلاح كلېرى كەاب ان كومقيد كرول المين اگر نيدي غاية ميں ركھوں تو إن كا كون خبر كيرال رسيكا؟ جو کے بیاس سے مرجا کیس کے ، یا کوئی اور سوانگ لائیں گے - اس واسط قفنس میں رکھا ہے کہ ہمیشہ میری نظروں کے تلے رہیں تومیری فاطر جمع رہے ، مباوا آنکھول سے او جعبل ہو کر کھچ اور مکر کریں - اوراس کتے کی عزت اور حرمت اُس کی نک حلالی اور و فاداری کا سبب ہے شبی اللہ اِ آدی بعید فا بدتر صواا ، باد فاسے ہے - میری یے مرکز شت منتی جو حضور میں عومن کی ، اب خوا ہ قتل فرما سے یا جان خیثی کیجئے حکم یا دشاہ کا ہے ۔

بیں ہے میں کچے ضل نہیں ، اوران کی بے جیائی اور کوا مزادگی میں ہرگر قصور
مرقوت میں کچے ضل نہیں ، اوران کی بے جیائی اور حوامزادگی میں ہرگر قصور
ہنیں ، بچ ہے کئے کی دُم کو بارہ برس کا ڈو قر بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے ،
ائس کے بعد میں نے حقیقت اُن بارھول تعل کی (کدائس کئے کے بٹے
میں تھے ، پوچی ، خواجہ بولاکہ باوٹاہ کی صدومیت سال کی عمر بو، اُسی
میں تھے ، پوچی ، خواجہ بولاکہ باوٹاہ کی صدومیت سال کی عمر بو، اُسی
میں تھے ، بوچی ، خواجہ بولاکہ باوٹاہ کی صدومیت سال کی عمر بو، اُسی
میں جمال میں حاکم تھا ، بعد تین جارسال کے ایک روز بالا خاسے پر
مول کے (کہ بند تھا) واسط سیراور تا ہے دریا اور صحوا کے میں بیٹا تھا،
اور ہرطرف دیکھٹا تھا ، تاگاہ ایک طون منگل میں کہ وہاں شاہراہ زبھی
وو آدی کی تصویر سی نظر آئی کہ جلے جاتے ہیں ۔ دور بین لیکر دیکھا تو توب

وورايا.

جب وے آلے معلوم ہواکہ ایک عورت اور ایک م دہے۔ رندی كوممل سراميس ملك كے ياس بھيج ديا، اور مرد كوروبرو بلايا - و كھا توايك جوات رس بیس بائیس کا داوهی موجه انفاز ہے الکین دهوب کی گرمی سے أس كے ہم كارنگ كاك قرع كاسا بور الم ع، اور سركے بال اور المقول كے نامن بره كرين مائس كى صورت بن راب ، اورايك لاكا رس تين ماريك كاكانه عير، اور دوآ سينس كرات كي هرى بوش بيكل كي طرح كله ميں والے ،عجب صورت اورعب وضع اس كى ديميمى. يس عنايت حيران موكر يوجها اعزز إلوكون باوركس ملك كايافنا ہے اور پر کیا تیری سالت ہے ؟ وہ جوان نے اختیار رولے لگا اور وہ عمیانی کھول کرمیرے آگے زمین پر رکھی اور پولا ، الجوع الجوع! واسطے خداکے كي كفاف كودو - مرت سے كماس اور بناس بتياں كھاتا ملاآتا ہوں، ایک ذرا قرت مجه میں باقی نمیں رہی ۔ وو نصیس نان وکباب ا درستراب يرك منكوادي وه كالاكار

اتنے میں خواج سرامل سے کئی تھیلیاں اور اُس کے قبیلے کے باس سے لے آیا یہ میں کے اُل سب کو کھلوایا، ہرایک قتم کے جوام ردیکھے کا ایک ایک ایک ایک المول کو ایک سے ایک المول

ولين اورتول من اورآ براري من اورأن كي تفيوط برك سے سال مكان لوقلمول موكيا حب أس ع تكوال كهايا اورايك جام واروكاييا اوردم ليا. حاس كا بوخ، تبس ك يوسيا يريخ كمال إق لكے ؛ جواب ویا كه ميراوطن ولايت أور بائجان ہے ، اطاكين مي كلر بار ما باپ سے حدا ہو کر بہت شختیا الصیفیں، اور ایک مزت لک میں زندہ درگو تھا، اور کئی بار ملک الموت کے تعے سے کیا ہول ۔ میں نے کیا اے مردادی مفصل كه تو معلوم بو- تب وه ابيا احوال بيان كرك لكا . كدميرا باب سواك پیشه تھا ، بیشه سفر مبندوستان وروم وحین وخطاوفرنگ کاکتا - جب ميں وس بيس كاموا باب بندوستان كوحلا، مجھے انے ساتھ لے جائے كوميا م - سرحيد والده ي اورخالا ماني عيوي ي كما كه اليمي ير المكاب لائت سفركے نبیس ہوا، والدیے نہ مانا اور كها، كرئيس لوطوها ہوا اگريہ ميے روبروتربت نه بوگا ، تو پرسرت گورس لیمان کا ، مردیج ب اب نه سكم كا توك سكم كا .

یہ کہ یکھے خواہ مخواہ ساتھ لیا اور روانہ ہوا ، خیروعا میت سے راہ کھی ، جب ہند وستان میں پنچے کچے مبنس وہاں بینچی ، اور وہاں کے سونگا لیکر زیر یا د کے طک کو گئے۔ یہ بھی سفر ہو فوبی مجوا۔ وہاں سے بھی خریدو فود کرکے جہاڑ پر سوار ہوئے کہ جلدی وطن میں پہنچیں۔ بعد ایک جینے کے ایک

روز آندصی اورطوفان آیا اورمینه موسلادهار برسنے لگا، سارازمین
واسان دهوال دهار بوگیا اور بپوارجهاز کی توٹ گئی معلم ناخداسر
پٹنے لگے، دس دن تلک بوا اورموج جیدهرجا بہتی تھی لئے جاتی تھی،
گیارهویں روزایک بہاڑسے ٹکرکھاکے جماز پُرزے پُرٹنے بوگیا، نهمایم
بواکہ باپ اور لؤکر جاکراوراسیاب کہاں گیا۔

میں سے اپنے تبئیں ایک تختے ہودی اسے شیار دور وہ بڑا ہے اختیا چلاگیا ۔ چرتھے دن کنارے برجا لگا ، مجھ بین فقط جان باقی تھی۔ اُس پر سے اُترکر گھٹینوں میلکر بارے کسونہ کسوطح زمین برہینیا ۔ دورسے کھبت نظرائے اور بہت سے آدمی و ہاں جمع تھے ، لیکن سب سیاہ فام اور ننگے مادر زاد ، مجھ سے کچھ اور لیکن میں نے اُن کی زبان مطلق نتیجھی ۔ وہ میت جون کا تھا ، وہ آدمی آگ کا الاو جلا کر اوٹوں کے ہوئے کرتے تھے اور کھاتے تھے ، اور کئی دن ایک گھر بھی وہاں نظرائے ۔ شابدائن کی فوراک بہی تھی اور وہیں لیتے تھے ، مجھے بھی اشارت کرنے گئے کہ تو بھی کھا۔ میں ایک تو ایک مٹھی اطعاط کر مجھونے اور بھیا تکنے لگا ، تھوڑا سا بانی بی کر ایک گوشے میں سور ہا۔

بعدد پر کے جب جاگا اُن میں سے ایک شخص میرے نزد میک آیااو اور اور اُس راہ برجلال اور اُس راہ برجلال

ا كك كت وست ميدان تقاكويا صحائے قيامت كانمون كما عاشيے ، يهي بونك كا ابوا علاجاً الما البدعارون كاك قاعد نظر آيا جبيال كَيَا تُوايَابِ كُوكِ وَكُمِّها بهن بلندتمام تقر كا ورمِ إيك لنَّك أُسس كي دو دو کوس کی ، اور در واژه ایک سنگ کا تراشا بواایک قفل براسا جِرًا تَهَا، لَيكِن وَ فِالِ انسَانِ كَانْشَانِ نُظِرنه يُراء وَ فِالْ سِيرَاكِي عِلا أيك طیلاد کھاکہ اس کی خاک شرمے کے رنگ سیا ہمتی، جب اُس تل کے یار بواتوایک شهرنظ رابت برا، گردشرنیاه اورجابه ما بچ ، ایک طرف شمرکے دریاتھا بڑے یا ط کا۔جاتے جاتے دروازے پرگیا اورسم التر ككرقدم اندر ركها - ايك شخف كود كيها لوشاك ابل فرنگ كى يہنے موے كرسى يربيطام - جول أن الع مجد اجبنى مسافرد كھا، اور ميرے منہ سے سیم اللہ سٹی نی اکر آگے آؤ۔ میں لے جاکر سلام کیا ، نمایت مرانی سے سلام کا جواب دیا ، ترت میز ریانو روٹی اورمسکہ اور مرغ کاکباب اورشراب رکھکر کہا مبیط مفرکر کھا کو ۔میں نے تھوڑاسا کھا یا اور بیا اور بي خربوكرسوما -بب رات بوكي تب أنكي كلى ما تدمنه دهوما ، تعري كها نا كهلايا وركماكه اعبيا إبنا وال كه جو كي مجدر كذراتهاسب كه سنايا ، تب بولاكه بهال توكيول آيا ؟ مَين ع وق بوكركها شايد تو ولوائد مے امنی کے بعدمدت کی عنت کے اب لیتی کی صورت وکھی ہے

ضلائے بیان لک بینیایا ، اور تو کسنا ہے کیوں آیا ۔ کھنے لگاب تو آرام کر ، کل جو کہنا ہو گا کہ و تکا ۔

جب صبح ہوئی اولا کو تفری میں میا ورا اور تھیلنی اور توبڑہ ہے بام الما مين عور أس كهاكه ضراجات روثي كهار كيا محنت مجمت كواكي لاجاروہ سب کال کرائس کے روبرولایا۔ تب اُس نے فرمایا کرائس ٹیلے يرجا ، اور ايك كزي موافق كره عا كهود وبال سيجو كي تكلي إس كليني مي جھان ،جونہ تھین سکے اُس تو بڑے میں بھر کرمیرے یاس لا-میں وہ سب ميزى ليكرو بال كيا اور أثنابي كلود كرجيان حيون كرتوبيك ميس دالا، و کھا توب جواہر رنگ برنگ کے تھے ، ان کی جوت سے آ تھیں جونوسیا كئيں۔ اُسى طبح تعييلى كومونھال منہ بھركراُس عزیز کے پاس ہے گیا ، وکھيكر بولا كہجواس میں بھراہے تولے اور بیاں سے جاكہ تیرار مہنا اس شہر میں خوب نيس يس عنجواب دياكصاحب اين جانب س برى مرياتلي كى ك اتنا كم كنكر يقرديا ،ليكن ميرك كس كام كا ؟جب بعوكما بونكا توندان كوچيا سكونكا، نابيط بير ساكل بين اگراور بھي دو تومير سے كس كام أيس كے؟ وه مرد بهنساا ورکنے لگا کر محملو تھے پرافسوس آناہے کہ توجی ہاری مانند مل عم كامتوطن ہے ، اس ائے ہیں سنع كرتا ہوں شيس تو جان ، اگرخواہ نحواہ ترایی تصدیم که شهرس جاؤں ، تومیری انگوشی لیتا جا جب بازار کے

م کسی جاوے توایک شخص سفند ریش و ہال بیٹھا ہوگا ،اور اُس كى صورت شكل مجرسے بست مشاب ميرا برا بھائى ہے۔اس كور محاة دیجة وه بتری خرکیری کریگا، اورجو کی وه کے اُسی موافق کام کیجو، نمیس آ مفت ماراجا يكا اورميراحكم سين لك ب، شهريس ميرادفل شين، ت ين ك ده فا قم اس سے لى اور سلام كركر رضت موا يترس كيابت خاصه شهرو مکها ، کوچ و بازارها ف اور زن ومردبے مجاب آلیس سی خرمد وفروخت کرتے ،سب نوش لباس ۔ مَب سیرکرٹا اور ٹاشاد کھیتا جب جوک كے جورائے ميں سنخا، ابسا از دمام تفاكد تفالى مينكئے لو اوسول كروں بیلی جائے ۔ خلقت کا یٹھٹھ بدرہا تھاکہ آدمی کورا ہ میلنا مشکل تھا۔جب کھے بھیا جھیلی سی بھی وسکم وصلاً کیا ہوا آگے گیا۔ بارے اس عزیز کو دکھا لدایک جو کی پر پیچاہ اور ایک جراؤ جاق روبرود هراہے۔ میں ف جا کرسلام کیااوروه مهردی انظر غضب سے میری طرف دیکھا اور اولا کیول توبيال آيا ،اوراني تئيس بلاس ڈالا ؟ مگرميرے بوقون معاني كے تجھے منع نذكها تفاء

میں سے کہا، انعول نے توکہالیکن میں سے نہ مانا، اور تام کیفیت اپنی ابتداسے انتہا تک کہ سنائی۔ وہ شخص اُٹھا اور مجھے ساتھ لیکرانیے گھر کی طرف چلارائس کامکان یا دشا ہول کا سا دیکھنے میں آیا ،اور بہت سے الأرجاكراس كے تقع - جب خلوت ميں جاكر سطياب ملاميت بولا، كدا فرزندا يكيا توني عاقت كى كدايني يا نول سے گورس آيا ؟ كونى تھى اس كم بخت طلساتی شهریس آتا ہے ؟ میں اے کمائیں ایا احوال میشیر کمدیکا ہوں اب توسمت لے آئی ،لیکن شفقت فرماکرسماں کے راہ ورسم سے مطلع کیجئے تومعلوم كرول كراس واسط تم ك ومتمارے بهائى ك دي سوكيا تب وہ جوا مزد لولاکہ یا دشاہ اور تمام رئیس اس شمرکے راندے ہوئے ہیں، عبطے كاأن كارويا اور مذہب ہے - بيال بت خالے ميں ايك بت م كمشيطان أس كے بيط ميں سے نام اور ذات اور دين مركسوكا بيان كرام ايس جوكوني غريب مسافرة المي يادشاه كوخر بوتى ب، أسامنية مين ليجانام، اوربت كوسيده كروانام - اگر دندوت كي توبهتر. نيس تو باس كودرياس داورياب -اروه مام كدريات كل كرمياك، تو ألت اور خصية أس كے لينے بوجاتے ہیں ایسے كه زمین میں تصفیح، ایما طلسماس شهرمیں بنایا ہے۔ مجہ کو تیری جوانی پررم آناہے ، مگرتیری غاط ایک تدبیر کرنا ہوں ، کہ عملا کوئی دن تو توجیتارہے ، اور اس عذاب سے

میں نے پوجیا وہ کیاصورت تجویز کی ہے؟ ارشاد ہو۔ کنے لگا بھے کندا کرول اور وزیر کی لڑکی تیری خاط بیاہ لائول ۔ میں سے جواب دیا ، کہ وزیرایی

بیٹی مجے سے مفلس کوکپ دیگا؟ مگرجب اُن کا دین قبول کروں ؟ سویہ مجے سے نہ ہوسکے گا۔ کینے لگارس شمر کی یہ رہم ہے کہ جو کوئی اس بت کو سىجەھ كىيە ، اگرفىتىر ہوا ور ما دشاہ كى بىٹى كو مانگے ، تواس كى خوشى كى خاطر حوالے کریں اور اُسے ریخنیدہ ندکریں - اور میراجھی یا دشاہ کے نزد یک اعتبا بادرغ زر کتا ہے، لناسی ارکان اور اکابر بیال کے میری قدر كية بن و اوروميان ايك مفقين دوون تلديين زيارت كو جالے ہیں ، اورعبادت کالاتے ہیں ، جنانچ کل سب جمع ہووینگ میں تجهد ليجاونكا - يه كمركه لا يلارسلاركها ، بب صبح بوئي مجع ساقه ليكر بخان كى طرف چلا، و بال جاكر چود كيما تو آدى آتے جاتے ہيں اور يستش كرتے ہي یا دشاہ اور امیر بت کے ساتھنے نیڈ تول کے یاس سرنگ کئے ادب سے دوزانو بعظمے تھے، اور ناکٹوزالطکیاں اور الرکے خولصورت صب وروغلمان جارول طون صف بانده كظ عرف بدب وه عزز مجس مخاطب ہوا، کہ اب میں جو کہول سوکر میں نے قبول کیا ، کہ جو فرماؤ سو بچالا وُل - بولا کہ پہلے ما دشاہ کے ہاتھ یا نول کو بوسہ دے ، بعداً س کے وزیم كادامن كيرا يبي نے ويسابى كيا - يا دشاه نے او جيا، كري كون عادركيا كتاب ؟ أس مرد ال كما يجان مير رشة بس م، يا دشاه كى قدم بسى كى أرزويس دُورس آيات، اس قرقع يركروزير اس كواين غلاى یں سربلند کرے ، اگر حکم بت کال کا اور مرصنی صفور کی ہو وے ، یا دشاہ کے بوجیاکہ ہمارا فد مہب اور دین و آئین قبول کرے گا ، تومبارک ہے۔ وقوی بت خالے کا نقار خانہ بجنے لگا ، اور بھاری خلعت مجھے بینائی ، اور ایک رشی سیاہ میرے گلے میں ڈال کر کھینچے ہوئے ثبت کی سنگھاس کے آگے لیکا کرسیدہ کروا کر کھڑا کیا ۔

بت سے آواز کلی کماے خواج زادے اِخوب ہوا کہ تو ہماری بندگی س آیا، اب ہماری رحمت اورعنایت کاامیدوار رہ - پرسنکرسی خلفت في سجده كيا اور زين مين لوطف لك اور سكار، وهن ب كيول نهو تم ایسے ہی طاکر مو۔جب شام ہوئی یادشاہ اور وزیر سوار ہوکر وزیر كے محل میں واغل ہوئے، اور وزیر کی بیٹی كو اپنے طور كی ربت رسم لركے ميرے حوالے كيا ، اور بہت سا دان دبيزديا اوربہت منت وأر بوے کہ بوجب حکم رہے بت کے اُسے تماری فدمت میں دیا ہے۔ ایک مکان میں ہم دوؤل کور کھا، اس ٹاڑ نین کو ہوس سے دکھا تو فی الواقع اُس کا عالم ری کاساتھا کھسکھسے درست جوجو خوبیال مدمی كى شى جاتى ہيں سوسب أس ميں موجود تقييں ، لفراغت تام ميں يے سجت کی اور خطا کھایا -مبع کوغسل کرے یا دشاہ کے مجرے میں صافر ہوا یادشاه نے خلعت دا مادی کی عنایت کی ، اور حکم فرمایا که سمیشه درمارسی

حافز رہا کے۔ آخرکو بعد خدروز کے یاوشاہ کی مصاحبت میں داخل ہوا۔ یا دشا دمیری صعبت سے شایت مطوط ہوتے، اور اکثر ضلعت اور انعام عنایت کرتے، اگرم ونیا کے مال سے میں غنی تھا اس واسطے کرمیے قبلے کے پاس آنا نقدومیس اورجوام رفقا کرجس کی حدوثایت بنظمی۔ دوسال تک بہت عیش وآرام سے گذری - اتفاقاً وزیرزادی کو بیٹ رم ، جب ستوال ساموا اور انگنامهیا گذر کر لورے ون جوئے برس لیں وانى جنائى آئى ، تو مُوالط كالبيط ميس سے تكل ، أس كالبس جا كوچ طها ، وه بھی مرگئی۔ میں مارے غم کے ولوانہ موگیا کہ یہ کیا آفت لوٹی! اُس کے سرائ اليارة الله اكباركي رواع كي والاسار على من بندموني اورجاروں طرف سے عورتیں آنے لگیں جو آتی تھی ایک دو متمومیرے سرر مارتی اور این کش اور کون کونتگا کرکے میرے مذکے مقابل کولی رہتی ، اور رونا شروع کرتی اتنی زیڑیاں اکٹھی موئیں کرمیں اُن کے حِوْرُ ول من جميكيا، نزديك تقاكه مان كل عاوى -اتنے میں کسو سے بی ہے کر مان میرا کھنے کر کھسیٹا، و مجھول آو وى مروعجى عرص ي محصر بيا ما تها - كنف لكاكر احمق توكس يف روما ہے بیس سے کہا اے ظالم یہ تو سے کیا بات کھی میری باوشابت لط كئى ، آرام خاندوارى كالياكذرا ، توكهما ب كيول غم كرما ب! وهعزز مبتم

کے بولا، کداب اپنی موت کی خاطر دو۔ میں لے پہلے ہی تجھے کہا
تھاکہ شایداس شہر میں تیری اجل ہے آئی ہے ، سوہی ہوا، اب سوائے
مرکے تیری دہائی نہیں ۔ آخر لوگ بھے بکو کربت خالے میں لیگئے
دیکھا تو یا دشاہ اور امرا اور جھتیں فرقہ رعیّت بہا وہاں جمع ہیں اور
وزیر ذادی کا مال اموال سب دھراہے ، جو پیز جس کاجی جا ہما ہے
لیتا ہے ، اور اُس کی قیمت کے رویے دھر دیتا ہے۔
لیتا ہے ، اور اُس کی قیمت کے رویے دھر دیتا ہے۔
گیا، اور ایک صند وقیے ہیں بند کیا اور ایک دو سرے صندوق میں اُن

کیا، اورایک صندو قیے بین بندگیا اور ایک دو سرے صند وق میں نان
وطوا اور گوشت کے کہا ب اور میوہ خشک و تراور کھالے کی چیزیں لیک
میں، اور لاش اُس بی بی ایک صندوق میں رکھ کر صندوق انوقے
میں، اور لاش اُس بی بی ایک صندوق میں رکھ کر صندوق انوقے
میں دیا اور سارے باجمن آگے آگے بھجی کرتے سنکو بجاتے ہے ، اور پیچے
میں دیا اور سارے باجمن آگے آگے بھجی کرتے سنکو بجاتے ہے ، اور پیچے
میں دیا اور سارے باجمن آگے آگے بھجی کرتے سنکو بجاتے ہے ، اور پیچے
میں دیا اور سارے باجمن آگے آگے بھجی کرتے سنکو بجاتے ہے ، اور پیچے
میں دیا اور سارے باجمن آگے آگے بھجی کرتے سنکو بیات میں دروائی
ایک خلقت میار کیا دی گئی ہوئی ساتھ ہوئی ۔ اس طور سے اسی دروائی
ہی روئے لگا اور بولا کہ اے کم مخت اجمل گرفتہ! میری بات نہیں ، اور
اُس شہریس عاکر مفت اپنی جان دی ، میری تقصیر نہیں ، مین ہے جنع
کیا تھا ۔ اُن لے یہ بات کی ، لیکن میں تو بہکا بگا ہور ہا تھا ، نہ زبان بارک

ديتى متى كرجواب دول، نه اوسان بجائق كه ديكف انجام ميراكيا مومام. آخراسی قلعے کے پاس میں کائیں لے پہلے روز درواڑہ بند و کھا تقالے گئے اور بہت سے آومیوں نے ملکر قفل کو کھولا اور تا بوت اور صندو كواندك على ايك بنثت ميرك زويك آيا اور تحال لكا . كه ما تس ایک دن عنم باتا ہے ، اور ایک روزناس ہوتا ہے . دنیا کا ہی آوالون ہے اب يه تيرى استرى اور بوت اوروهن اور جاليس دن كا اسباب عبوص كا موجود ہے، اس کولے اور سال رہ جب لک بڑاہت تھے رہم مان ہوئے۔ يئر ي غصي ما ياكد أس بت براورو إلى كے رہنے والول يرا وراس ربت رسم ريعنت كهول ١٠ وراس باعمن كو دهول حيكم اكرول - وسي مرد عجمی اپنی زبان میں مانع موا، که خبر دار برگز دم مت مار، اگر کھیے تھی اولا تو اسی و قت مجمع ملادی گے مفرح تیری شمت میں تھا سو ہوا، اب خداکے كرم س اميدوارره، شايد الترتي بها س سيتانكاك. آخرسب مجع تن تها چھور کراس مصارسے بام نکلے ، اور دروازہ مج مقَّفل کرویا۔ اُس وقت مَیں اپنی تنهائی اور لے لیبی بربے اختیار رویا ۱۰ور أس عورت كي لو كذير لا نيس مارك لكا ،كدا عردار الريم بفتي م جانا تھا بیاہ کا میکوکیا تھا ، اورمیٹ سے کیوں ہوئی تھی ؟ مارمورکر عفر حیکا ينها - اس س ون جرها اور دهوب رم موني سركا بهيجا كين لكا ، اورتعفن

کے مارے روح نکلنے لگی جید حرد کھتا ہوں مُروں کی ہڈیاں اور صندق جو امرے وقعیر لگے ہیں۔ تب کئی صندوق بُران لیکر شیجے اوپر رکھے کہ دن کو دھو پ سے اور رات کو اوس سے بچا کہ ہو، آپ بانی کی تلاش کرنے لگا، ایک طون جرنا ساد مکھا کہ قلعے کی دیوار میں تھی کا تراشا ہوا گھڑے کے منہ کے موافق ہے۔ بارے کئی دن اُس بانی اور کھا نے سے زندگی ہوئی۔

آخرا ذوقہ تام مہوا، میں گھبرایا اور ضدائی جناب میں فریاد کی۔ ووالیہا
کیم ہے کہ در وازہ کوٹ کا کھلا، اور ایک مردے کولائے، اس کے ساتھ
ایک بیرمردا یا ۔ جب اُسے بھی چھوڑ کرگئے، یہ ول میں آیا کہ اس بوڑھ کو
مارکراس کے کھانے کا صندوق سب کاسب لے لے۔ ایک صندوق کا پایا
ہاتھ میں لیکرائس کے باس گیا، وہ بچارا مرز انو پر دھرے حیران بیٹھا تھا، ہیں
لیخت سے آکراس کے بسرس الیا ماراکہ سر بھبٹ کرمغز کا گود انکل بڑا، اور
فی الفور جا ل بجن تسلیم ہوا۔ اُس کا آذوقہ لیکرئیس کھانے لگا۔ مذت تلک
پی میراکام تھاکہ جوزندہ مردے کے ساقہ آتا، اُسے میں مارڈ النا اور کھانے
کا اسیاب لیکر بہ فراغت کھانا،

بعد کتنی مدّت کے ایک مرتبہ ایک اطاکی تا بوت کے ہمراہ آئی نمایت قبول صورت ، میرے دل نے نہا کا کہ اُسے بھی مارول ۔اُن نے مجھے دیکھااؤ مارے ڈرکے بہوش ہوگئی ۔ میں اُس کا بھی آذو قد اُٹھاکرا نے باس لے آیا، لیکن اکیلا ندگی آ، جب جو کھ لگتی کھا ٹائس کے نزدیک لے بیا آ اور ساتھ ملکر
کھا آ۔ جب اُس عورت لے دیکھا کہ مجھ بیٹم ض نہیں ساتا، دن بدن اُس
کی وصفت کم ہوئی، اور رام ہوتی علی، بیرے رکان میں آئے ہائے لگی ایک،
روز اُس کا احوال او چھا کہ تو کون ہے ؟ اُس سے جواب دیا کہ میں بادشاہ کے
وکیل مطلق کی بیٹی ہوں ، اپنے چھا کے بیٹے سے منسوب ہوئی تھی، شپ عودی
کے دن اُسے قولنج ہوا ایسا در دسے 'ر پھنے لگا کہ ایک آن کی آن میں گیا
بھی اُس کے تابیت کے ساتھ لاکر بیان کیا اور کہا، خدالے بھی میری خاطر بیا
بچھے اُس کے تابیت کے ساتھ لاکر بیان کیا اور کہا، خدالے بھی میری خاطر بیا
بیجا ہیں ہے ، وہ مسکرا کرچکی ہورہی۔

ارکان سلمانی کے سکھا کر کھر پڑھایا ، اور متع کر کرصحبت کی، وہ بھی حالمہ ہوگئی۔ میں لئے اُسے
ارکان سلمانی کے سکھا کر کھر پڑھایا ، اور متع کر کرصحبت کی، وہ بھی حالمہ ہو

ایک بیٹا پیدا ہوا۔ قریب تین برس کے اِسی صورت سے گذری، جب الٹکے
کا دود مد بڑھایا ایک روز بی بی سے کماکہ بیال کب تلک رہیں گے، اور س
طرح بیال سے کلیں گے ؟ وہ بولی خوانوں نے آئیکیں، نہیں آوایک روز اُوٹین مرجائیں گے۔ مجھے اُس کے کئے براور اپنے رہنے پرکمال رفت آئی، روئے
مرجائیں گے۔ مجھے اُس کے کئے براور اپنے رہنے پرکمال رفت آئی، روئے
دو۔تے سوگیا، ایک شخص کو خواب میں و کھاکہ کہتا ہے برنا لے کی راہ سے نکلنا
ہے، تونکل میں مارے خوشی کے جونک پڑا اور جوروکو کھا، کہ لوہ کے کر مینی اور

ین جیرالے صند وقول میں بی جمع کرکے ہے آؤ، تو اُس کوکشاوہ كول عرض مين ائس مورى كے منه ير شخ ركد كر يقود ل سے ايسا طونكتا كر تفك جانا - ايك برس كي محنت مين وه سوراخ أننا يرا بواكه أوي كاسك بعداس كے مردوں كى آئينول ميں اچھے اچھے جوام حيكر كراس اورساته ليكرأسي راه سے م تينول باس كلے - ضداكا شكركيا اور يكے لوكاند برخالیا، ایک مینا بوائے کر براہ جیور کرمارے ڈرکے جا کی بیارو كى راه سے چلا آيا بول وجب كرستى بوتى بے گھاس يات كھا يا بول، قوت بات كف كي محمد سنس - ياميري تقيقت به يوتم كاستى -بادشاه سلامت إميس في أس كى حالت يرترى كها يا ورحام كروار اتها لاس بینوایا اورایا نائب بنایا ، اورمیرے گریس ملک سے کئی اور بداہوئے، لیکن خوردسالی میں مرمر گئے۔ ایک بیٹا یا تج برس کا ہوکر يوا. أس كے يتم س ملك يو بھى و فات يائى - مجھ كمال غم بهوا اوروه مك بغيراس ككاشف لكا ولأواس بوكيا ، اراده محم كاكا . باوشاه سے عن کر رفد مت شاہ بندری کی اُس جوال کو داوادی، اس عرصه مين يا وشاه بهي مركبا - مين أس وفادار كتة كواورسب ال فزاند جوامرساقه ليكرنيشا ورس آربالس واسط كرمير عايكول كاوال سے واقف نبوو ، منى خواج كى يست معهور ہوا۔ اور اس بدنامی میں دگنامحصول آج تک باوشا و ایران کی سرکاریں عربا ہول -

اتفاقًا يرسوداً أربح وإلى أن كوسيد عي جمال يناه كا قدم بوس كيا . مين في وجهاكيا يرتما لافرزندنيس وخواص في جواب ديا قبلهٔ عالم ! يرميرا بينيانهي آپ بي كي رعيت م، سكن اب ميرا مالك اور وارث جو کھ کئے سو ہی ہے۔ یہ سکرسود اگریج سے بیس لے اید جھا کہ وكس اجركا لاكام، اورترے مال باب كمال رہتے ہيں جاس لطك مے زمین چومی اور حیال کی امال مانکی اور اولا، کہ بیاونڈی سرکارکے وزر كى بينى نے ،ميرابات صفوركے عناب ميں سسب اسى خواج كے لعالى کے بڑا ١٠ ورحکم اوں ہواکہ اگر ایک سال کا اس کی بات کری نشین نہ ہوگی توجان سے ماراجا ویکا میں اے شکر یہیں بنایا اورانیے تیس نيشا اورسخايا - خدائے خواج كوب معدكتة اور لعلول كے صفورس عام كرديا۔ آپ نے تام احوال سُن لیا ، امبدوار ول کرمیرے بوڑھے باپ کی محلصي ہو۔

یہ بیان وزیرزادی سے سنکر خواج نے ایک آہ کی، اور لے افتہار گر پڑا جب کلاب اس برجیر کا گیا تب ہوش میں آیا، اور بولاکہ اس کم جنتی! اتنی دورے یہ ریخ و محنت کھینچ کرئیں اس تو قع برآیا تھا کہ اسس سوداگرنیچ کومتینی کرکراپا فرزند کرونگا، اوراینی مال ومتاع کااس کو مهد نامه لکهدونگا، تومیرانام رمهیگا اور سارا عالم اسے خواج زادہ کے گا.
سومیرا خیال خام ہوا اور بالعکس کام ہوا۔ اِن نے عورت ہو کر مجم و پیر کو خواب کیا ، میں رنڈی کے چرترمیں بڑا، اب میری وہ کما وت ہوئی گریں ربی میتر تھ گھریں۔
ربی میتیر تھ گئی ، موند منٹر افعیشت بھی ۔

الفقة بھے اُس کی ہے قراری اور نالہ وزاری پرتم آیا بنواجہ کو نزدیک بلایا اور کان میں مزوہ اسکے واکل سنایا کو نگین مت ہو، اُسی سے تیری شادی کردیں گے، خدا جا ہے قراد لاد تیری ہوگی، اور یبی نیری مالک ہوگی۔ اِس خوش فبری کے سننے سے فی الحجد اُس کو نشبی ہوئی، تب نیس نے کہا کہ وزیر زادی کو محل میں لے جا وُ، اور وزیر کو بینڈت فانے سے نیس نے کہا کہ وزیر زادی کو محل میں لے جا وُ، اور وزیر کو بینڈت فانے سے کے اوُ، اور حام میں بنیلا وُ، اور فلعت سرفرازی کی بینا وُ، اور جلدی تیری پاس لاوُ جس و قت وزیر آیا، لب فرنن تک اُس کا استقبال فرمایا، اور پاس لاوُ جس و قت وزیر آیا، لب فرنن تک اُس کا استقبال فرمایا، اور این برسے قبلہ اِن وزارت کا عنایت فرمایا اور خام کو جبی جاگیر ومنصب دیا، اور ساعت سعید دیکھ کر وزیر زادی سے نکاح پڑھھواکر منسوب کیا۔

کئی سال میں دو بیٹے اور ایک بیٹی اُس کے گھریں پیدا ہوئی۔ پنانچہ ٹرا بیٹا مک التجارے، اور محبولا ہماری سرکار کا فتارہے۔ اے درویشو ایس نے اس لئے یہ نقل متمارے ما محصنے کی، کہ کل کی رات دوفقرول کی مرکز شت میں لئے سنی تھی، اب تم دولول بھی جو باقی رہے ہو یہ جو یہ جو یہ کہم اسی مکان میں بیٹھے ہیں اور مجھے اپنا خاوم اور اس گرکوا بنا تکیہ جالؤ بے وسواس اپنی اپنی سیر کا احوال کمو ، اور جندے میرے باس رہو۔ جب فقروں نے پاوٹنا ہ کی طوف سے بہت خاطرداری دکھی کنے لگے، خیرجب تم لئے گداؤں سے الفت کی، تو ہم دو نول بھی اپنا ماجرابیان کرتے ہیں سنیے۔ سئیر تعبیسرے درولیش کی تیسرادرویش کوٹ باندھ بیٹا،اورانیے سبر کا بیان اس طرح سے کریے لگا۔

احوال اس فقر کا اے دوستاں سنو

بعنی جو مجربہتی ہے وہ داستاں سنو
جو کچھ کہ شاہ عشق نے جھے سے کیا سلوک
تفصیل وار کڑا ہوں اسس کا بیاں سنو
کریے کمٹرین یاد شاہ زادہ عجم کا ہے۔ میرے ولی نغت وہاں کے
پادشاہ تھے، اور سواے میرے کوئی فرزند نہ رکھتے تھے۔ میں جوانی
کے عالم میں مصاحبول کے ساتھ جو ٹرگنج نے شطر نج تختہ نرو کھیاا کڑا، یا سالہ
ہوکر سے وشکار میں مشغول رمتاء ایک دن کا یہ ماجرا ہے، کہ سواری تیار
کواکراور سب بار آشنا وُل کولیکر میدان کی طرف محلا۔ باز ہمری جرہ
باشا سرخاب اور تنیزوں براڑا آنا ہوا دُور خل گیا۔ عجب طرح کا ایک قطعہ
باشا سرخاب اور تنیزوں براڑا آنا ہوا دُور خل گیا۔ عجب طرح کا ایک قطعہ

بهار كا نظراً يا ، كرمبيده زنگا ، جاتى تقى كوسول تلك سبز اور جيولول بيليل زمين نظراً تى تقى - يه سال و كيفكر گهوڙول كى باگيس ڈال ديال ، اور قدم قدم سیرکرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ناگاء اُس صحابیں دیکھاکہ ایک کالا ہران اُس پر ڈر لفت کی جیول اور بھنور کلی مرضع کی اور گھو نگروسوئے کے ذرووزی پٹے میں طبکے ہوے گلے میں پٹے عاطر جمع سے اُس میدان میں (کہ جمال السّان کا وضل نہیں . اور پر ندہ پر نہیں ماریّا،) چریّا بھرتا ہے ہمارے گھوڑوں کے سم کی آہٹ باکر جو کِٹ ہوا اور سرا تھاکرد کیا اور آہیتہ مہمتہ جلا۔

دامن کی سمت حال فقر بھی گھوڑے پرسے اُتر مرا ، اور ما بیا دہ اُس کے يجم لكا . أس ي كوه كا اراده كيا اورئيس ي يعي أس كاساته ويا - كئ أَمَّارُ حِيرُها وُك بعد ايك كنند نظراً يا ، حب ماس بينيا ايك باغيداورايك چشمه و مجها - وه برن تونظرول سے تھلا وا ہوگیا ، میں نمایت تھ کا تھا، الم يانول دهوي لكار

ایک بارگی آواز روانے کی اُس بچے کے اندرسے میرے کان میں آئی، جیسے کوئی کتا ہے ، کداے مخے اجس نے تجے ترمارامیری کا مکا نیراس کے کلیے میں لگیو، وہ اپنی جواتی سے عیل نہ یا دے ،اورخدا اُس کومیرا ساڈ کھیا بنا وے! میں برمشکروہاں گیا ، دیکھا توایب بزرگ ایش سفید الهي لوشاك ييني ايك مسديد يعظام، اوربرك آك ليشام، أس كى جا كموس تركينيتا ع، اوريد وعاديت ميس ك سلام كيا اور باته جوز كركها ، كرحضرت سلامت ، يرتقصير نادا نشته اس غلام سے بوئي ، مين يه نامات القا، خداك واسط معات كرو-بولاكري زبان كوتوك سايا ہے، اگران مان مرکث تحب موئی، الشرمان کرے گا۔ ہیں ماس جابیطا اورتیز کا لیے میں شرک ہوا، بڑی دقت سے تیر کو کالا، اور زخم المرم عركيموروا، عراية وصوراس برمردة كي عامزي بوأس وقت موجودتھی بھے کھلائی۔میں نے کھاپی کرایک میار بائی پرلینی تانی ۔

ماندگی کے سب فوے میط کھر کرسوما، اس میدس آواز نوصو راري کي کان س آئي، آنڪھيس ملکر جو ديجيتا ۾ول آءِ اُس مڪان ميس نه وہ بوڑھا سے نہ کوئی اور ہے۔ اکیلائی لینگ برلشا ہول اور وہ والان نالى رات يورول طوت عبيانك بوكرو يحيف لكا الك كونيس برده طِ انظرًا لا وإل جاراً مع أعفال و ملها توايك تخت كها عاوراس م ایک بریزاد مورت برس توده ایک کی مثاب کی سی صورت اور زُلین دونول طرف تقولي بوئيل منستاجره فرنكي لباس يمن بوئ عجب ادا سے دیجیتی ہے اور میٹی ہے۔ اور وہ بڑرگ اینا سراس کے بانول بروم بے اختیار رور اے، اور ہوش جواس کھور اے - یس اس برم دکا یہ ا جال اورأس نازنين كاحشن وجال ديكها مرحهاكيا ، اور فروے كي طبح . بيان مو كر كريا . وهمرد بزرك يه ميراحال و كهدكشيشه گلاب كالي آمااور تھ روھ کنے لگا جب میں سیتا اُ اُللہ کا اُس معشوق کے مقابل جا کرسلام كارأس ي مركز يا في أفعاما اورنه مو شه ملاما . فين ع كما ال كليان اتناغ وركرنا اورجواب سلام كانه ويناكس مذبب ميں درست ہے؟ كم بولنا اوات برحيت، يريزات مندها محشیم عاشق ، تو بھی وہ منہ نہ کھولے واسط أس فدا كحس يد يحي ما اع كو تومنس إلى.

بم جی اتفاقاً پمال آ کھے ہیں ، ہمان کی ضاطر مزورہے بین نے بہتیری باتیں بنائیں لیکن کچھ کام نہ آئیں ، وہ تیکی بت کی طرح بیٹی ساکی ، تب یس لئے بھی آگے بڑھ کو اُتھ بالوُل برعلایا ، جب بالوُل کو چیط اوست معلوم بوا ۔ آخر ہو دریا فت کیا کہ چھرے اس معل کو ترا تناہے ، اور آ ذر سعند معلوم بوا ۔ آخر ہو دریا فت کیا کہ چھرے اس معلی کو ترا تناہے ، اور آ ذر سے بیرا کیا کہ جس کے اِس بت کو بنایا ہے ۔ تب اُس بیر مرد بت پرست سے بوجھا، کہ بیت نے برے ہمران کی طاق کے میں کھیرا وارا ، تو کے اس عشق کی ناوک سے بیرا کیا چر چھید کروار بار کیا ، تیری دھا قبول ہوئی ، اب اس کی کیفیت مفصل بیان کر چھید کروار بار کیا ، تیری دھا قبول ہوئی ، اب اس کی کیفیت مفصل بیان کر کھی بیا ہے ، اور تو سے استی کو چھوٹر کرجنگل بیاط کیول بسایا ہے ، گھیر چو بچھ بھی ایس کے جھے سے کہ ۔

حب اُس کابہت پیچھالیا ٹب اُس کے جواب دیا، کراس بات ہے گھے توخواب کیا، کیا تو بھی سنگر طاک ہواجا ہتا ہے ؟ یُس نے کہا، لواب بہت کر چکر کیا، مطلب کی بات کمو، نہیں قو مارڈالوں گا۔ مجھے نمایت در بے دیکھکرلولا، اے جوان احق تعالی ہرائیں الثان کوعشق کی آنچ سے محفوظ رکھے، دیکھ تو اس عشق سے کیا کیا آفتیں بریا کی ہیں اعشق بی کے مارے عورت ما و ندکے ساتھ ستی ہوتی ہے، اور اپنی جان کھوتی ہے، اور فراد و مجنول کا فضتہ سب کو معلوم ہے، تو اُس کے سنتے سے کیا جب اور فراد و مجنول کا فضتہ سب کو معلوم ہے، تو اُس کے سنتے سے کیا جب اور فراد و مجنول کا فضتہ سب کو معلوم ہے، تو اُس کے سنتے سے کیا جب اور فراد و کو بنول کا فضتہ سب کو معلوم ہے، تو اُس کے سنتے سے کیا جب اور فراد و کو بنول کا فضتہ سب کو معلوم ہے، تو اُس کے سنتے سے کیا جب اور فراد و کو بنول کا فضتہ سب کو معلوم ہے، تو اُس کے سنتے سے کیا جب اور فراد و کو بنول کا فضتہ سب کو معلوم ہے، تو اُس کے سنتے سے کیا جب اور فراد و کو بنول کا فضتہ سب کو معلوم ہے، تو اُس کے سنتے سے کیا جب اور فراد و کو بنول کا فضتہ سب کو معلوم ہے، تو اُس کے سنتے سے کیا جب اور فراد و کیا ہو گیا ہ

جواب دیا ، لس اب اپنی دوستی تند کرد کھو ، اس وقت بھے اینا وشمن تھو ا اگر مان غزیہ ہے تو صاف کمو - لاجار ہوکر آنسو بھر لایا اور کہنے نگا ، کہ مجھ خانہ خراب کی یہ صقیقت ہے ، کہ بندے کا نام نعان سیاح ہے ، میں بڑا سوداگر تھا۔ اس سن میں تجارت کے سبب ہفت اقلیم کی سیرکی ، اور سب یا دشا ہول کی خدرت میں رسائی ہوئی ۔

ايك باربيخيال جيمين آيا ،كمارول دائك ملك وعيراليكن بزيرة فرنگ کی طرف مذکیا ، اوروہاں کے یا دشاہ کوا ور عیت وساہ کوند دکھا اوررسم وراه وبال كى مجيد نه وريافت بوئى . ايك دفعه وبال هي علاجابيني رفيقول اورشفيقول سيصلاح ليكرارا دوصمم كياءاورتحذ مراياجال تمال كا جوومال کے لائق تقالیا، اور ایک قافلہ سوداگروں کا اکٹھا کرکر تھازیر سوار موكرردانه موا- مواجوموافق بإني كئي معينول مين اس ملك مين جا داخل بوا، شهرس دراكيا عجب شهرو كهاكه كوني شهراس شركى غوبي كوندي تعبيا مرايك بإزار وكوسي مين كخية مطركيس منى موئيس ، اور تقط كاوكيا موا، صفائي اليبي كه ايك منكاكميس وإنظرنه اليكورك كاتوكيا ذكرم ؟ اورعارتين رنگ برزنگ کی اور رات کورستول میں دورستہ قدم بہ قدم روشنی ، اورتمرکے بامر ما عات كرجن مي عجائب كل لو شط ا ورميو فل آك ، كرشايد سوا بنت كيس اور نمونك بجووال كي تعريف كول سو جام -

غرض سوداگروں کے آلے کا جرجا ہوا، ایک خواج سرامعتبر سوار ہوکر
اور کئی خدمتگار ساتھ لیکر قافلے میں آیا اور بو باریوں سے بوچا کہ تما را سرداد
کون ساہے ؟ سجول ہے میری طون اشارت کی ، وہ گئی میرے مکان پی
آیا ، میں تعظیم کالایا ، باہم سلام علیک ہوئی ۔ اُس کو سوزنی پر بھایا ، تکیئے
گاٹو اضع کی ۔ بعد اس کے میں سے بوچھا کہ صاحب کے تشریب لانے
کاکیا باعث ہے ؟ فرمائے ۔ بواب ویا کہ شنزادی سے سناہے کہ سوداگر
آئے بیں ، اور بہت جنس لائے ہیں ، لہذا مجہ کو حکم کیا کہ جاکر اُن کو صفور
میں لے آئو ۔ بیس تم جو کچھ اسیاب لائی یا دشا ہوں کی سرکار کے ہوساتھ
لیکر ملیو ، اور سعادت آستانہ بوسی کی صاصل کرو۔

میں سے جواب دیا کہ آج تو ما ندگی کے باعث قاصر ہوں ،کل جان و مال سے حاصر ہوں ، جو کچھ اس حاجر کے پاس موجود ہے ندر گدرا نو نکا۔ جو لیف اس موجود ہے ندر گدرا نو نکا۔ جو لیف اس موجود ہے مال سرکار کا ہے۔ یہ وعدہ کر کر اور عطوہ بان دیکر خواجہ کوشت کیا اور سب سوداگروں کو اپنے باس بلاکر چوجو تحفہ حس کے باس تھالے لیکر جمع کیا ، اور جب میرے گھر میں تھا وہ بھی لیا ، اور جبح کے وقت درواز کیا دشاہی محل کے حاصر ہوا۔ بارے دروان نے میری خبرع من کی ، پہا دشاہی محل کے حاصر ہوا۔ بارے دروان نے میری خبرع من کی ، کم ہواکہ حصنور میں لاکو، دہی خواجہ سرانحلا اور میرا ہاتھ ہاتھ میں لیکردوستی کی راہ سے باتیں کرتا ہوا لے جلا۔ بہلے خواص بہت ہوکر ایک دکا ا

عالی شان میں لے گیا۔ اے غریر تو باور نہ کرے گا یہ عالم نظر آیا گویا پر کا گرر بول کو چھوڑ دیا ہے۔ جس طرف دیجہ تا تھا مگاہ گڑا جاتی تھی، پانون نمین سے اکھڑے جاتے تھے۔ بہ زور اپنے تیکس سینھالنا ہوا روبرو پہنیا جو خیس یا دشا ہزادی پر نظر ٹری غش کی نوبت ہوئی ، اور ہا تھ پانوں میں رعشہ ہوگیا .

بهرصورت سلام کیا . دونوں طرف دست راست اور وست بیت کوشی میں جو کچے قسم صف بصف ناز نیٹان بری چیرہ دست بیت کوشی قبیں بین جو کچے قسم جواہر اور پارچ لوشا کی اور تحفہ اپنے ساتھ لے گیا تھا ، جب کئی کشتیال صفور میں شین گئیں (از لیکہ سب جنس لایق اپند کے تھی) خوش ہوگر طالنا مال کے حوالے ہوئے اور فر مایا ، کہ قیمت اس کی بیموجب فرد کے کل وی جا گیگی . بئیں تسلیمات بجالایا اور دل میں خوش ہوا کہ اس بہائے سے حیاا کی جبی آنا ہوگا ۔ جب رخصت ہو کہ باہر آیا توسودائی کی طرح کہتا کے تھا اور منہ سے کچ بائلتا تھا ۔ اسی طرح سرائیں آیا لیکن تواس بجانے تھے سب آتنا ، دست یو چھٹے گئے کہ تہا ری کیا حالت ہے ، مئیں نے کہا آئی آمدور فت سے گرمی دماغ میں شرح گئی ہے ۔

غُون وہ رات تیجے کاٹی، فجر کو بھر جا کر صاصر ہوا اورائسی خواج کے ساتھ بھر محل میں مہنی ، وہی عالم جو کل دیکھا تھا دیکھا ، یاد شاہزادی لے في ويجا اور برايك كواني ابني كام يرضت كيا وب رجا بواخلوت مِن أَوْلُكُنِين اور مجه طلب كيا جب مِن ولال كما بعض كاحكم كيا ، مَين أدا-بجالاكر بيمينا، فرما ياكه بهال جو توآيا اوريه اسباب لايا أس ميس منافع كتنامنظور اہے؟ بنی الاعمن کی کا آپ کے قدم دیکھنے کی بڑی وابش تھی، سو ضرا لے بیترکی اب میں لے سب کیے بھر مایا ، اور دو نول جمان کی سعادت عاصل وي ، اور قيمت جو كي فرست سي علقت كي خريد على ، اورفعت نفے ہے۔ فرمایانہیں ، چوقیت تو نے لکھی ہے وہ عنایت ہوگی، ملکہ اور بھی الغام دياجائے گا، بشرطيكدايك كام تجيس بوسك تو كل كرول . میں سے کہا کہ غلام کا جان و مال اگر سرکارے کام آوے تو بیل نے طالعول کی خوبی سمجھول ۱۰ ورآ محمول سے کرول ۔ پیسنگر قلمدان یا و فرمایا ایک شقه لکھا اور موتبول کی و لمیان میں رکھ کرایک رومال شعبم کا اورلسیط كرمير حوالے كيا ، اور إيك أنكوشي نشان كے واسطے أنكلي سے آثار وى اوركما، كراس طوف كوامك براباغ سي، ولكشا أس كانام سي، ومال أو عارالک شخص کینے۔ وام داروغہ ہے۔ اس کے ہا تفامیں یہ انگشتری دیجو، اورماري طرف سے دعا كه يوا وراس رقعه كاجواب مانكيوليوں علدائو،اكر کھانا وہاں کھائیو تو یانی ہیاں ہجو۔ اس کام کا انعام تجھے ایسا دو گی کہ تودیکھے گا بئیں رخصت ہوا اور ٹوجیٹا لوجھٹا چلا۔ قریب دوکوس کے

حب گياده باغ نظر الراجب ياس سناايك عزر مسلم مجه كو مراك دروارك میں باغ کے لے کیا۔ و کھول توایک بجوال شیر کی سی صورت سونے کی كرى يرزره دا و دى ين جاراً بينها شع فولادى فودسريد دهر عامات شان وشوكت سے بي اور مان سے جوان تيار وطال الوار الحقيل ليّ اور تركش كمان بانبط مستعدرا بانبط كرات ان میں نے سلام، مجھے زودیک بلایا۔ سک سے وہ خاتم دی اور وُتا كى ماتيس كركروه رومال وكها ما ، اورشقے كے بھى لانے كا حوال كها -الى العصفة بي أمكلي وانتول سے كافي ، اور سروُهن كر لولاكه شايد تيري اعل تھے کولے آئی ہے، فیریاغ کے اندرجا۔ سروکے درخت میں ایک آ بنی بخ ہ نظاہے، اُس میں ایک جوان قیدہے، اُس کو بی خطرد کم جواب لیکر ملدی بيرا بين شتاب باغ مين گفشا، باغ كيا ها، كويا جينة جي بيشت ميں گيا ایک ایک جمین رنگ برنگ کا عیول رہا تھا، اور فوارے محیوط رہے تھے جانور چھے اررہے تھے بئی سیرها چلاگیا اوراس درفت میں وقفس وكيها. أسس ايك جوان سين نظراً يا ، تيس الاادب سيسم نهوراً يا اورسلام کیا ،اوروه خرلطه سر پهرینجرے کی تیلیوں کی راه سے دیا۔وه غزز رقعه كلمول كرريف لكا اورمجيه سے مشتاق وارا حوال مله كا يو حصنے لكا. ابھی بائیں تمام نہ ہوئیں تھیں کرایک فوج زنگیوں کی مود ہوئی

اورجاروں طرف سے مجھ برا و فی ، اور لے تحاشا بر جھی و تلوار ماریے
گی ۔ ایک آدمی بنتھے کی بساط کیا ؟ ایک وم سی چرز خمی کردیا ، جھے
کچھ اپنی سُدھ بدھ ندرہی ۔ بھر جو ہوش آیا اپنے تئیں عار پائی برپایا کہ دو
پیادے اُٹھائے کئے جاتے ہیں ، اور آبس میں بنیائے ہیں ۔ ایک بے
کما اس مردے کی لوتھ کو میدان میں بھینک دو ، کتے گوتے کھا بئی گے
دو سرا لولا اگر باوشا ہ تھیت کرے اور یہ خربینچ تو جیتا گراوا دے اور بال
بچول کو کو کھو میں بڑوا دے ۔ کیا میں اپنی جان بھاری بڑی ہے جوالیسی
بچول کو کو کھو میں بڑوا دے ۔ کیا میں اپنی جان بھاری بڑی ہے جوالیسی
نامعقول حرکت کریں ۔

کے جمہ پررجم کرو، انجی مجہ میں ایک رمق جان باقی ہے، جب مرحاون کا جو تھا رامی چاہ کے جمہ پررجم کرو، انجی مجہ میں ایک رمق جان باقی ہے، جب مرحاون کا جو تہا رامی چاہے گا سوکیج ، مردہ برست زندہ ، لیکن یہ تو کہ وجہ پر یہ کیا حقیقت بیتی ، مجھے کیوں مارا، اور تم کون ہو؛ عبلا اتنا تو کہ سناؤ۔ تب انحول نے رحم کھا کر کہا کہ وہ جوان جو تفنس میں بندہے اس پادشاہ کا جمیتیا ہے ، اور پہلے اس کا باب شخت نشین تھا، رصلت کے وقت یہ وسیت اپنے بھائی کو کی ، کہ ابھی میرا بیٹا جو وارث اس سلطنت کا ہے وسیت اپنے بھائی کو کی ، کہ ابھی میرا بیٹا جو وارث اس سلطنت کا ہے لوگا اور بوشیاری سے لوگا اور بیشیورہے ، کاربار بادشا ہت کا خیرخواہی اور ہوشیاری سے تھا کہا کہ جو بیٹ یہ بالغ مو اپنی میٹی سے شادی اس کی کردیج ، اور فرتار تمام

ملك اورخزان كاليجو.

ير كمكر أ بفول لن وفات يائى، اورسلطنت كى نوبت محمول بعانى يراً ي اس ن وصيت يمل ذكيا ، ملكه ولوانداورسوواني مشهور كرك ینجے میں ڈال دیا، اور حوکی گاڑھی جارول طرف باغ کے رکھی ہے كرينده يرنيس مارسكتا، اوركئ مرتبية زبرطابل دياسي، ليكن زندكي زېر دست سے اثر نهيس کيا- اب وه شهزادي اور بيشمزاده دونول عاق معشوق بن رہے ہیں۔ وہ گھریس تکیھے ہے، اور یر ففس میں رط کھے ہے؛ يرے ہا تھ شوق كانامه أس لے بيجا، يه خبر مركارول لے بينس يادشاه كو بهنيائي، مبشيول كا دسته متعين موا، تيرايه احوال كيا اوراس جوان قيدي كے قتل كى وزيسے تدبير لوچى -اس نك حام لے ملك كوراضى كيائے ك اس بے گناہ کو ما دشاہ کے حضور اپنے ہا تھ سے شراوی مار والے۔ میں نے کما حاوم تے مرتے یہ بھی تما شا دیکھ لیں - آخر راضی ہوکہ وہ وولوں اور میں زخمی ہیکے ایک کوشے میں جا کر طوٹ ہوئے ، ویکھاتو تخت بریاد شاہ مبھاہے اور ملک کے ماتھ میں ننگی تلوارہے اور شہزادے كونيج اسے با سزنكال كردوبرو كھڑاكيا - ملك حلاد بنكر شمشير رمنہ لئے ہوئے انے عاشق كوقتل كرك كو الى حب نزد يك ينجى تلوار بيسنيك دى اور كليس حميط كئي تب وه عاشق بولاكه السيم لي يس راضي اول.

یال بھی تیری آرزوہ و ہال بھی تیری متنارہ گی۔ ملکہ بولی کہ اس
بہا نے سے میں تیرے دیکھنے کو آئی تھی۔ پا دشاہ بیر کت دیکھ کو شت ہم
موااور وزیر کو ڈانٹا کہ تو یہ تماشا مجھے دکھلانے کو لایا تھا ، محلی ملکہ کو جُرا
کرکے محل میں نے گئے ، اور وزیر لے خفا ہو کر تلوار اُٹھائی اور پا دشا ہزائے
کے اوپر دوڑا کہ ایک ہی وارس کام اُس بچارے کا تمام کیے ۔ جو ل
عامیا ہے کہ تینا جلا وے غیب سے ایک تیرناگائی اُس کی بیشانی برخیا
کہ دوسار ہوگیا اور وہ گریڑا۔

پادشاہ یہ واردات دیکھکرمی میں گس گئے، جوان کو بھرقفس میں بندگرکر باغ میں ہے گئے میں بھی وہاں سے بکلا۔ راہ میں سے ایک آدی بھے بااکر ملکہ کے حضور میں لے گیا ۔ مجھے گھائل دیکھکرای حبل کو بلوایا اور ہمایت تقیدسے فرمایا کہ اس جوان کو حبد جنگا کرے عنوش فا کادے بھی بیرا جراہے ، اِس کے اور جبنی محنت تو کرے گا ویساہی کادے بھی بیرا جراہے ، اِس کے اور جبنی محنت تو کرے گا ویساہی وروکرکے ایک جیتے میں منا اور مال کے تاکہ اور جنور میں لے گیا۔ ملکہ لے بوجیا کہ اب تو کھے کسر باتی منیں رہی بوئیں لے کماکہ آپ کی توجہ سے اب بھاکٹ اب تو کھے کسر باتی منیں رہی بوئیں لے کماکہ آپ کی توجہ سے اب بھاکٹ اب تو کھے کسر باتی منیں رہی بوئیں اور بہت سے رویے جوفر مائے تھے بلکہ اس بھی دوجہ دو مائے کے باکہ اور حضوت کیا ۔

مَين ح و بال سے سب رفنق اور او کو صاروں کو ليکر کو ج كياجي اس مقام يربينيا سي كوكها، تم افي وطن كوجاؤ، اورس كاس ساط يريد كان اوراس كى صورت بناكرا ينار بنامقركيا ، اور اؤكرول اور غلامول کوموافق ہرایک کی قدرکے رویے دیکر آ ڈادکیا ، اور پر کمدنیا كروب الكسيس ميتارمول مير قت كي فركيري تمين عزور ي. آگے مختار مو -اب وہی اپنی نک طالی سے میرے کھانے کی خریتے ہیں اورمیں بہ خاطر جمع اس بت کی رستش کرتا ہوں ،جب تلک جیتا ہوں مرای کام ہے۔ یہ بری سرگذشت ہے جو آ لے سنی افقرائی نے وجو سننے اس قصے کے کفنی گلے میں ڈالی، اور فقروں کا لباس کیا اور اشتیا میں فرنگ کے ملک کے دیکھنے کے رواز ہوا۔ کتنے ایک عصاص منگل بالدول كى سيركرنا بوامجنول اور فرغ وكى صورت بن كيا. الزمير عشوق الاستمر ملك بينيايا ، كلي كوي مي باولا سا میرنے لگا ، اکثر ملکہ کے محل کے اس ماس رہاڑتا ،لیکن کوئی ڈھب السا رْبُوتاج وفال لك رسائي بوعجب حيراني هي كرحبس واسط يعنت يشي كركركيا ، وومطلب إلته نه أيا-ايك دن بازارس كطرا تفاكه ايك باركى آدى بعاكنے لكے ، اور دوكاندار دوكانيں بندكركے علے كئے ، يا دورونق

تقى ياسنسان بوكياء ايك طرف سے ايك جوان رستم كاساكلہ جرا

شیر کی مانندگونجنا اور تلوار دو دستی مجهاراتا ہوا ذرہ مکتر گلے میں اور اوپ حجلہ کا سرریا ورطبینے کی جوڑی کرس کیفی کی طرح بکتا جمکتا نظرا یا ، اوراس کے بیچے دونعلام بنات کی پوشاک بینے ایک تا پوٹ مخل کا شانی سے مرطعا ہوا سرریالئے جلے آتے ہیں۔

میں سے یہ تاشاد کم کرساتھ جلنے کا قصد کیا۔ جو کوئی آدی میری نظرية المجمع منع كرما ليكن ميس كب سنتا بول ؟ رفته رفته وه جوان مرد ایک عالی شان مکان میں چلا ، میں تھی ساتھ ہوا ، اُس نے بھرتے ہی عا باکدایک ماتھ مارے اور جمعے دو کھوے کرے ،میں اے اُسے قسم دی کہ ين بھي بي ما بنا بول، يُس ك اينا ون معاف كيا، كسوطح مح إس زندگی کے عذاب سے محط اوے کہ نمایت بہ ننگ آیا ہوں ویس جان بو تعكرير ب سائف أيا بول ، ديرت كرفي مرك يرثابت قدم وكليكر ضالے اُس کے دل میں رحم ڈالا ، اور غصہ بھی مُفندُ ھا ہوا۔ بہت توجہ اورمهریانی سے لوجھاکہ تو کون ہے، اور کیوں اپنی زندگی سے بیزار مواہم ين ك كها ذرا بيطيُّ توكهول ، سرا قصر بعث دورودرازم، اور عشق کے پنج میں گرفتار مول اس سبب سے لایار ہول - بی شکراس ايني كمر كهولى اور في قد منه وهو وها كركي ناشتاكيا ، مجم مي باعث موا-بب فراغت کر کے بیٹھا اولا ، کہ تھے پر کیا گذری بیس نے سب واردات

أس بيرمروكي اور ملكه كي اور اپنے و ہاں جائے كى كه منائي - سيلے مُنكر رویا اور پر کها که اس کم بخت نے کس کس کا گھر گھالا .لیکن مجلا تیرا علاج سرے المقدس ہے۔اغلب ہے کہ اس عامی کےسب سے تو این مراد کو پینیے ، اور تواندلیشہ نہ کرا ور فاطر جمع رکھ۔ جمام کو فرمایا کہ اس کی جات كركے مام كواوے - ايك جوا كيرائس كے غلام نے لاكر سايا. ت مجے سے کنے لگا کہ یہ ابوت جو آئے دیکھا اسی شنزادہ مرحوم کام جوقفس می مقید تھا ،اس کو دوسرے وزر ہے افر مارے مارا ،اس کی تو نجات ہوئی کہ خلام ماراگیا بیس اس کا کو کا مول بیس سے بھی اس وزیر کو یہ صرب شمشیر مارا ، اور ماوشاہ کے ماریخ کا ارادہ کیا ، یادشاہ گر کو الما اور سوكند كھانے لگاكميں بے كناه ہول ، ميں نے أسے نام دجا تكر محمور ديا تب ميراكام بي ب كرميني كي نويندي جعرات كويس اسس تابدت كواسي طرح شهريس لين عيرتا بول اوراس كا ما تم كرّا بول. آس کی زبانی یہ احوال سننے سے مجھے تسلی ہوئی کہ اگریہ جا سیگا ترميرامقىد بأويكا، خدالے برااحسان كيا جواليے جنوني كو مجير مهربان كيا، سي هي خدا مهر بان مو توكل مهربان حيب شام موني اور آفتاب غوب مواأس جوان نے تابوت کو تکالا اور ایک غلام کے عوض وہ تابوت سرعار وهرا اورافي سالة ليكر علا- فرمان لكاكه ملك كزديك

جانا ہوں ، تیری سفارش تا ہر مقد ورکر ونگا ، تو ہرگز دم نہ مار ہو ، جبیکا بیٹھا سناکیجو ۔ تیں لئے کما جو کچھ صاحب فرماتے ہیں سوہی کرونگا ، ضراتم کوسلا سفا کیجو میرے احوال پر ترس کھاتے ہو ۔ اُس جوان لئے تصدیا و شاہی باغ کاکیا ، جب اندر داخل ہوا ایک جبوترہ سنگ مرم کا ہشت ہیلو باغ کے صحن میں تھا ، اوراس پر ایک مگیرہ سفید بادے کا موتیوں کی جبال گلی ہوئی الماس کے اِستادوں برکھڑا تھا ، اور ایک مسند مغرق بھی ہوئی تھی ، کاوتکیہ اور ایک مسند مغرق بھی ہوئی تھی ، کاوتکیہ اور ایک مسند مغرق بھی ہوئی تھی ، کاوتکیہ اور ایک مسند مغرق بھی ہوئی تھی ، کاوتکیہ اور ایک مسند مغرق بھی ہوئی تھی ، کاوتکیہ کو فرایا کہ اس درخت کے پاس جاکہ بیٹھو ۔

بعد ایک ساعت کے مشعل کی روشنی نظرا آئی ، ملکہ آپ کئی خواہیں ایس وبیش اہتمام کرتی ہوئیں تشریب لائیں۔ نیکن اواسی اورخنگی چرے پر فاہر تھی ، آکر مسند بر پیٹھیں۔ یہ کو کا ادب سے دست بستہ کھڑا رہا ، بچر ادب سے دور فرش کے کنارے مؤدب بیٹھا۔ فاتحہ پڑھین اور کچھ باتیں کرنے لگا۔ بیس کان لگائے سن رہا تھا۔ آٹر اُس جوان نے کہا کہ ملک جہاں سلامت! ملک بیس کا شغرادہ آپ کی خوبیاں اور مجھ بیاں فائبانہ سنگر اپنی سلامت! ملک جم کا شغرادہ آپ کی خوبیاں اور مجھ بیاں فائبانہ سنگر اپنی ملطنت کو برباد دے فقیر بن ما شدا براہیم ادبم کے تباہ ہو اور بڑی محنت کھینج سلطنت کو برباد دے فقیر بن ما شدا براہیم ادبم کے تباہ ہو اور بڑی محنت کھینج کیاں تھی ایس میں تیرے کاریئے چھڑ اسٹم دبلخ ، اور اس شہریں بہت و دول سے حیران پر ایشان بھی تیرے کاریئے تھی ٹر اسٹم دبلخ ، اور اس شہریں بہت و دول سے حیران پر ایشان بھی تا ہے۔ آٹروہ قصدم لے کارکے میرے ساتھ

گ جلا، سَ سے تلوارسے ڈرایا اُس نے گردن آگے دھردی ، اور قسم دی کداب بَس سے تلوارسے ڈرایا اُس نے گردن آگے دھردی ، اور قسم دی کداب بَس بی جا بتا ہول دیرمت کر بنوش تسارے عشق میں ثابت ہے ، بَس نے خوب آڑیا یا، سب طرح اورایا یا۔ اس سب سے اس کا مذکور بیس درمیان لایا، اگر حضورسے اُس کے احوال بیما فرجا نکر توجہ ہو، تو خدا ترسی اور حق شناسی سے دور نہیں۔

یہ ذکر ملکہ لئے سنکر فرا یا کہاں ہے ؟ اگر شہزادہ ہے توکیا سمنا گفتہ ؟

روبرہ آوے۔ وہ کو کا دہاں سے آٹ گرا یا اور مجھے ساتھ لیکر گیا ۔ میں ملکہ

کے دیکھنے سے نہایت شا دہوا ، لیکن عقل و مہوش برباہ ہوئے ، عالم سکوت

کا ہوگیا ، یہ جواؤنہ پڑا کہ کچ کھوں ۔ ایک دم میں ملکہ سمعاری اور کو کالینے

مکان کو چلا ، گھرا کر بولا کہ میں نے بیری سب حقیقت اول سے آخر تک ملکہ

کو کہ سُنا ئی ، اور سفارش بھی کی ، اب تو ہمیشہ رات کو ہلا اف مبایا کر والا کہ میں مان کے دگا لیا ۔ ممام وان

موشی منایا کر میں اُس کے قدم پر گر بڑا ، اُس نے گئے دگا لیا ۔ ممام وان

گھڑیاں گفتا رہا ، کہ کب سانچہ ہوجو میں جاؤں ؟ جب رات ہوئی میں

اُس جاان سے رضمت ہو کر چلا اور بائیں باغ میں ملکہ کے چو ترے پر

تکے دلگا کر جا جی ھا .

بعدایک گولی کے ملک تن تناایک خواص کوساتھ لیکر آمستہ آمستہ آمستہ آمستہ آمستہ آمستہ آمستہ آمستہ کے مندر بیٹی سے دن متیر مبوا ، میں سے فرم بوس کیا،

أغنول مع ميراسراً شاليا اور كله سے لگاليا اور پوليس كه اس فرصت كو غنمت جان، اورمیرا کما مان ، مجھے بیاں سے نے کل ، کسوا در مُلک کو جل بيس الخ كما يطلع - يه كمكر بم دولول باغ كے بابر تو بوئ ، برجرت سے اور توشی سے اللہ یا نول بھول گئے اور راہ مجول گئے اور ایک طرف لوط جات تقى، يركي تفكانانين يات تع مكديم موكراولي كدأب يس تفك كئي، تيرامكان كها ل عيه جاد ملكويتني . نبس توكيا كياجا بتا م السير على الوك من ميسيمول المركة من است من كمين المحد ما ويكي . میں نے کماکریرے فلام کی ویلی نزدیک ہے اب آ پہنے ، فاط جمع ركمواورق م أشاؤ يجوه في تولولا يرول سي حيران تفاكه كهال لياول ؟ عین راه پر ایک دروا (ه مقفل نظر طا بعلدی سے قفل کو تو اگر مکان کے جبیتہ گئے ، اجھی حوملی فرش بھیا ہوا مغراب کے بنیشے بھرے فرینے سے طاق میں وحرے، اور باوری فالے میں نان کیاب تیارتھے۔ مانگی کمال موربی تھی، ایک ایک گلایی شاب بنگال کی اُس گزک کے ساتھ لی اورساری رات بام خوشی کی میب اس جین سے ضبح ہوئی شہریس عل میا کہ تہزادی غائب ہوئی۔ محلہ محلہ کوجہ کوجہ منادی محرائے لگی۔ اور کشنیاں اور سرکارے چولے کہ جمال سے ای اوے پیداکری، اورسب دروازول پر تمر کے بإوشابي غلامول كي حويكي أبيطي گذر با نول كو حكم مواكد بغير ريوا تكي جيونشي مامر شہر کے ذکل سکے ، جو کوئی سراغ ملکہ کالاوے گا ہزار انٹرنی اور فلعت الفام يا و على ممّام شهر من كثنيال عيرك اور كركوس كفي للبي. مجهے جو کم بختی لگی در وازہ بندنہ کیا ، ایک طرصیا شیطان کی خالا رأس كاخداكي منه كالا) ما ته ميل تبييح لظكائي برقع اور صوروازه كله ياكر ندهواك ميلي آني اورسا محية ملك كے طوری موكر ما قد اعفاكروعا دينے لكي . كه المى تىرى نقة جوزى سماك كى سلامت رہے! اور كماؤكى مكروى قائم رم میں غریب رنٹریا فقرنی ہول الک بیٹی سیری ہے کہ وہ دوجی سے لورے دفول درو زہ میں مرتی ہے ، اور کھ کو اتنی وسعت منیں کرادھی كاتيل جِراغ ميں جلاؤل . كھائے مينے كو توكها ل سے لاؤل . اگرمگئي تو گور كفن كيونكر كرونكى ، اور حنى تو دانى جنانى كوكيا دونكى ، اور جما كو ستقوارا العبواني كهال سے بلا و ملى ؟ آج دو دن بوئے میں كر بعوظى بياسى برى ہے، اے صاحبرادی اپنی نیر کھے مکرا ایا رجد لا تواس کویا نی یہنے کا

ملک نے ترس کھاگر اپنے نزد کی اُلاکر جارنان اور کیاب اور ایک انگر ملی تھینے جانچ کرگٹ یا آباد کو، اس کو بینچ جانچ کرگٹ یا آباد کو، اور مناطر جمع سے گذران کیجو اور کھو آیا کیجو تیرا گھرہے ۔ اُس لے اپنے دل کا مدعا جس کی تلاش میں آئی تھی بر مبنس پایا، خوشی سے دعائیں دیتی

اور بلائيں ليتي و فع ہوئي۔ ڈيوڙهي ميں نان کياب بھينيک ويے ، مگرانگوشي كوسطى ميں ك لياك ينا ملكرك واقع كاميرے واقع آيا - خداأس أفت س ج کایا چاہے اس مکان کا مالک جوال مروسیا ہی تا ڈی گھوڑے یہ طرصا ہوانیزہ ہا تھ میں لیے شکار بدسے ایک ہرن لاکا اے اپنی حالی کا ثالا لونا اور كوار كله يائ ،أس ولّاله كونكنت و مكما ، مارے غصر كے ايك الفت أسكے جبونٹے مكر التكاليا اور كھونيں آیا۔ اُس كے دونوں يازل میں رسی باندھ کرایک درخت کی ٹمنی میں افکا یا ، سرتلے یا نول اور کئے ایک دم میں ترقیق وظی کرمرگئی۔ائس مرد کی صورت دیکھ کریے ہیں غالب ہونی کہ موائیال مندیراً اللے لکیں اور مارے ڈرکے کلیج کانینے لگا۔ اُس عزیز نے ہم دونوں کو برحواس ویکھ کرنستی دی کر بڑی نا دانی تم ين كى ، ايبا كام كيا اور وروازه كھول ديا-ملكك مسكراكر فرما ياكه شامزاده اينے غلام كى دويلى كه كر بچھے لے آیا ،اور مجم کو تقیسلایا -اُس سے التماس کیا کہ شہزادے نے بیان وقعی كيا. جتنى خلق الشريع يادشا بول كى لوندى غلام بين - الفيس كى ركت اورفيين سےسب كى يرورش اورنباه ہے۔ يه غلام بے وام وورم زر فريمهارا ب،ليكن بعيد مهاناعقل كالقضام -اعشزا وعمال اورملكه كااس غريب خالة مين توج فرمانا اور تشرلف لاناميري سعادت وولؤل جهان کی ہے اورائے فدوی کو سرفرازگیا۔ میں شار ہوسے کو شار ہوں کے سرموں کی سوصورت میں جان ومال سے درلغ نے کرونگا آپ شوق سے آرام فرمائے ، اب کورلی معرفط و ہنیں ، ہرمُردارکھٹی اگرسلامت جاتی تو آفت لاتی ، اب جب تلک مزلج شرلیت جاہئے بیٹھے رہئے اور جو کچھ ورکار ہواس خانہ زاد کو کھئے سب حا مزکرے گا، اور با دشاہ توکیا چیزہے! جہاری خبر فرشتوں کو بھی نے ہوگی ۔ اس جوان مرو لے الیسی الیسی بائیں تسلی کی کمیں کہ کاک فاطر جمع ہوئی ۔ تب میں سے کہا شا باش تم بڑے مرد ہو، اس مروت کا عومن ہم سے بھی حب ہوسکے گا تب ظور میں آوے گا، مرد ہو، مہارا نام کیا ہے ؟ اُس لے کہا کہ فلام کا اسم برزاد خال ہے ۔ غرمن ہے مہارا نام کیا ہے ؟ اُس لے کہا کہ فلام کا اسم برزاد خال ہے ۔ غرمن ہے میں سے گذری ۔

ایک دن مجے اپنا ملک اور ما با پ یاد آئے ،اس لئے نمایئ تفکر بیٹے اتھا تھا۔ میراجبرہ ملین دکھے کربنزاد فال روبرہ ہاتھ جو کر کھڑا ہوا اور کئے لگا، کہ اس فدوی سے اگر کھے تعقبہ حرین برداری میں واقع ہوئی ہو تو ارشاہ ہو میں لئے کہا ازبراے فدایہ کیا مذکورہے! تم نے الیاسلو کیا کہ اس شہرس ایسے آرام سے رہے جیسے اپنی ماکے پیط میں کوئی میں دہتا ہے ،نمیں تو یہ ایسی حرکت ہم سے ہوئی تھی کہ تنکا تنکا ہارا دیمن تھا دہتا ہے ،نمیں تو یہ ایسی حرکت ہم سے ہوئی تھی کہ تنکا تنکا ہارا دیمن تھا

اليها ووست بهاراكون تقاكد ذرا دم ليتية ، خدا تميس خن ركع برا مرد بوتب أس لي كما أكرمان سع دل برداشته بوا بو، توجال عكم بو و بال خيروعا فيت سيمينيا دول. فيتر بولا كرارًا بيني وطن تك بينجول أو والدين كو دكيمول ، ميري تويه صورت بوني ، خدا جائے أن كى كيا حالت بوئى بوگى - مَيْن حِس واسط جلاوطن بوا تقاميرى تو آرزو برآئى- أب اُن کی بھی قدمبوسی داجب ہے ،میری خراُن کو کچر ہنیں کہ مُوا یا جیتا ہے. اُن کے ول رکیا قلق گذرتا ہوگا! وہ جوال مرد اولا کہت مبارک ہے، چلئے ۔ یہ کہ کے ایک راس محوراتر کی سوکوس چلنے والا اور ایک محور می جدجس کے رہنیں کے تقے لیکن شا بستہ ملکہ کی خاطر لایا ، اور بم دولول كوسواركروايا ، بعرزره كبتريين سلاح بانده اويجي بن اينه مركب ر حرفه بینا اور کہنے لگا، غلام آگے بولیتا ہے صاحب خاطر جمعے سے كورت دمائے وائے وال

جب شہر کے دروازے بہا یا ایک نغرہ مارا اور تبرسے تفل کو توڑا اور کھیا نوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرللکاراکہ، بُڑج دوا اپنے خاوند کو جاکر کہو کر بہزاد خال ملکہ منر کار اور شہزادہ کا مگار کو جو تہمارا دا مادہ ہائے بکارے لئے جاتا ہے، اگر مردی کا کچے نشہ ہے تو با بر کلو اور ملکہ کو جیس لو، یہ نہ کیو کہ جب جا ب لے گیا، نہیں تو قلعہ میں بیٹھے آرام کیا کرو۔

يه خبرياد شاه كو علد جانبني، وزبرا درمير نشي كوعكم موا أن تينول برذات مفسدول كو بانده كرلاؤ، ما أن كے سركاك كر مصنورس بينياؤ ، ايك دم ك لعدعت قوح كانمود موا، اورتام زمين وآسان كرد ماد موكيا - بنراد خا نے ملکہ کواوراس فقیر کو ایک درس کی کے کہارہ کی اور جو نور کے يك يرا رتها كواكيا اورآب كهورك كوتنكيا كرأس فوج كى طوف بيرا. اورشیرے ماند کو نے کرمرک کو ڈیٹ کرفوج کے درمیال کھسا۔ تام لشكر كانى سا بعيط كيا، اوريه دونوں سرداروں ملك جاہني دونول كے سركاط ليئ جب سردار مارے كئے لشكر تربتر بوكيا ، وہ كما وت بي، سرسے سرواہ حب بیل میوٹی رائی رائی ہوگئی ۔ وونمیس آپ یادشاہ كتنى في كبترلوشول كى ساته ليكركماك كواك، أن كى يجى لطائي أس يكاجوان ير ماروى شكست فاش كهائي-یا وشاہ بس یا ہوئے ، سے ہے فتح داد اکسی ہے ،لیکن ہزاد خال

پاوشاہ بس پاہوئے، سے ہے فتح داد اکسی ہے، لیکن ہزاد فال اے ایسی جواں مردی کہ شاید رستم سے بھی نہ ہوسکتی جب بزاد فال لے دکھا کہ مطلع صاحت ہوا اب کو ان باتی رہا ہے جو ہمارا پیچا کرگیا، بے وسوا ہوکر اور فاطرجمے کرجمال ہم کھڑے تھے آیا، اور ملکہ کو اور مجھ کو ساتھ لیکر حیا اسفر کی عمر کو تا ہ ہو تی ہے، تھوڑے عصص میں اپنے ملک کی سرصد میں جانبے۔ ایک عرضی صبحے سلامت آئے گی یا دشاہ کے حضور میں میں جانبے۔ ایک عرضی صبحے سلامت آئے گی یا دشاہ کے حضور میں

(چوقبله گاه مجم نقیرے تھے) ککھ کرروانہ کی جہاں ٹیاہ پڑھکرشاہ ہوئے، دوكانه شكركا واكيا ، جيسے سوكھ دھان ميں ياني طاخوش بوكرس اميرول كو جاويس ليكراس عايرت استقبال كي خاطراب وريا آ كر كفرات موئ. اور او او الروال ك واسط مير يجر كو حكم بواجين يد دوسر كار يرسوارى یاد شاہ کی کھڑی دکھی، قدم ہوسی کی آرزومیں گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا میلدمارکرحضورمین حاضرموا ، مجے مارے اشتیاق کے کلیجے سے لگالیا۔ اب ایک اورآفت ناگهانی بیش آئی، کیمس گھوڑے برئیس سوارتھا شايدوه بية أسى ماديان كانفاجس يرملكه سوارهي، ياجنسيت مح باعث میرے مرکب کو و مکھوڑی نے بھی عبدی کرکرانیے تیبس ملکہ سمیت میرے ويعي وريامين گرايا ، اوريَري في ملك نظه الحبارك با كلهيني وه منه كي زم هي ٱلط كني ، ملك غوط كهاكر معه كهورى ورمامين دوب كني كه عيران دولول كا نشان نظرندآیا- بهزاد فال لے بہ حالت و کھکرانے تکیس گھوڑے سمیت ملكه كى مدوكى خاط دريامين بينيايا ، وه بهي أس تفينورمين اكيا يفريحل ندسكا ، بهتير الم تقه یا نول مارے کچولیس نہ جلا و وب گیا جہال نیا ہ لئے یہ واردات و یکھ کر مها جال منگوا کر کھنیکوا یا اور ملاحول اورغوط خورول کو فرمایا ۔ اُٹھول نے سارا وریا جیان مارا تفاء کی مٹی ہے ہے آئے، پرؤے دونوں ما تھ نہ آئے۔ با فقرا ير حاد نثر ابسا ، بواكرة مي سودان اور حنوني بوكيا ، اور فقير بن كريهي كهتا بيرنا تقا، اِن نینول کا بی ابسیکه و و معی دیکها بیمی دیکه - اگر ملکه کمیس غائب بوجاتی یا مرجاتی تو دل کوتسلق آتی ، پیمر الاش کو کلتا یا صبر کرتا ، لیکن حب نظرول کے روبر وغرق موگئی تو کچھ بس نہ جلا- آخر جی میں بہی لہرآئی که دریا میں د وب جاؤل ، شاید اپنے محبوب کو مرکز یا وُل -

ایک روزرات کو اُسی دریا میں پیٹھا ، اور ڈوسنے کا ارادہ کرکر گئے

تک بانی میں گیا۔ چا ہتا ہول کہ آگے بانو ک رکھول اور غوط کھا وُل، وہی

سوار برقد اوش جغول نے تم کو بشارت دی ہے آپنچے بمیرا ہا تھ پکڑلیا اور

دلاسادیا کہ خاطر جمع رکھ ، ملکہ اور ہنراد خال جستے ہیں ، تو اپنی جان ناحق کیو

مورا ہے ، و نباہیں ایسا بھی ہو تاہے ، فداکی درگا ہ سے مایوس من ہو،اگر

جیتا بہ گا تو تیری ملاقات ان دو ٹول سے ایک شایک روز ہورہ بیگی۔ اب

توردم کی طون جا ، اور بھی و کو درولیش داریش دہال گئے ہیں ، اُن سے

توجب ملے گا اپنی مراد کو پہنچے گا۔ یا فقر ابو جب حکم اپنے ہا دی کے میں

بھی خدمت شریعی ہیں آکر جا حز ہوا ہول ، اُمید قوی ہے کہ ہرائی ۔ اپنے مطلب کو ہنچے۔ اس مگڑگدا کا یہ احوال تھا جوتمام کمال کہ شنایا۔

اپنے مطلب کو ہنچے۔ اس مگڑگدا کا یہ احوال تھا جوتمام کمال کہ شنایا۔

سير حيس درونش كي أر

TAH

سَير حوسظ دروليش كي

يونفا فقيرايني سَيركي تقيقت روروكراس طرح وبرال لكا-قصته بمارى بے سے ویانی كاب سنو مك ابنا وهيان ركه كے مراحال سي سنو كس واسطين آيا بول بهان تك تباه بو سارابیان کرتا مول ۱۰س کاسیاسنو با مرشدالشر! فرامتوج مو - برفقير جواس مالتيس گرفتاري چین کے باونشاہ کا بیاہے۔ نازونعمت سے برورش یائ، اور سفل تربيت إوا ـ زماك كے تھلے رُے سے كھوا قت نہ تھا، جأتا تھا كہ وفقيس ہمیشنہ میگی یین بے فکری میں یہ حادثہ روہ کار مہوا قبلۂ عالم جو والداس يتم مح تھے، اُنفول لے رحلت فرمائی جال کنڈنی کے وقت انتے تھوٹے کیانی کو (جومیرے جابس) بلایا اور فرمایا، کہ ہم نے توسب مال مل جیورکہ اراده كوچ كاكيا، ليكن به وصبت ميري تم جالائيو-اورزرگى كو كام فرمائيو. جب لك شهزاده سجر مالك اس شخت و تيم كالبيجان بو، اورشور سنهاك اوراینا گفرد مکھے جائے ،تم اس کی نیایت کیجواور سیاہ ورعیت کوخراب

نربولے دیجو مب وہ بالغ ہوائس کوسب کھسمجا بجا کرخت حوالے كراً. اور روشن اختر جوتهاري بيلى مي أس سي شادى كركة ملطنت سے کنارہ کیوٹا۔ اِس سلوک سے یا وشاہت ہارے فائران میں قائم رمیگی، کیفلل ندآوے گا۔ یہ کمرآپ توجال بحق تسلیم ہوئے، جی باوٹاہ ہواا وربنہ ولیسن ملک کا کرنے لگا۔ جھے عکم کیا کہ زنانے محل میں رہا کرہے، جيتاك جوال نه مو با مرنه نكل بي فقير و ده برس كي عربك سكيات ا ورخواصو يس بلاكيا، اوركمبالكوداكيا جاكى بيلى سے شادى كى خبرس كرشاد تھا، اوراس امیدریے فکررہنا اور دل میں کہنا کہ اب کوئی دن میں بادشاہت بھی ہا تھ لگے گی اور کتیزائی بھی ہوگی، ونیا بہ اُمید قائم ہے -ایک حبث می میارک نام که والدمروم کی غدمت میں ترمیت ہوا تھا اوراس کا بڑا اعتبا تقا ورصاحب شعورا ورنگ حلال تھا، مَیں اکٹراس کے نز دیک جا بیٹھتا وه بھی مجے بہت بیار کرٹا اور میری جوانی دیکھ کرخوش ہوتا اور کہتا کہ اکرلٹ اے شا ہرادے اب تم جوان ہوئے ، انشاء الله تعالى عنقريب تمارا عوظل سُبحانی کی نصیحت برعل کرے گا۔اپنی بیٹی اور نتمارے والد کا سخت منس وے گا۔

ایک روز براتفاق مواکرایک ا دناسیلی نے بیگنا دمیرئے کیل سیاجیج طابچہ ماراکدمیرے کال پر با پنول انگیول کانشان اُکھڑ آیا ۔ میں روتا ہوا

مبارک کے ماس گیا، اُن کے مجے گلے سے لگالیا اور آنسوآ متین سے او نجھے اور کہا ، کہ چلو آج تھیں یا دشاہ یاس کیلوں ، شاید د کھامہر ہا ہوا ور لائن محکم بھیا راحق تھیں دے۔اُسی وقت جیا کے مصنوریس بے گیا ، بچاہے در بارس نمایت شفقت کی ، اور او جیا کہ کبول ولکیم ہو اورآج بيال كيونكرآك؛ مبارك بولا كيومن كرك آك بين، ير شنكر خود بخود کخولگاکداب میان کابیاه کوستے ہیں، مبارک لے کماہت مبارک ہے۔ ووضیس بومی اور رمّالول کو روبروطلب کیا ، اوراویری ل سے پو تھا کہ اس سال کونشامہیا اور کون ساون اور گھڑی مورت مبارک ہے کہ سرانجام شادی کا کرول ؟ انفول لے مرضی یا کرکن گنا کرون کی کہ قبلهٔ عالم! یہ برس سارانخس ہے، کسی جاندمیں کوئی تابیج سونہیں ممرتی اكريسال مع مجروعا فيت كي قواينده كارفيرك لي بمترب. یادشاہ سے سیارک کی طرف دمکھا، اور کہا شاہرادے کو محل میں لے جا، ضاعا ہے تواس سال کے گذر اے سے اس کی امانت اُس کے اور العاردونكا ، فاط جمع ركم اور طبط لكم بمارك في سلام كيا اور مع ساتھ لیا ، محل میں بہتی ویا۔ دویت ون کے بعد میں میارک کے یاس كَا مِحْ ويَحْصِّري رول لكا، مَن حيران موا اوراد حياكه واوا إخيرات مماري رولے کاکیا باعث ہے؟ تب وہ خیر خواہ (کہ مجھے دل وجان سے جاہتا تھا)

بولاكس أس روز مين أس طالم كياس ليكيا ، كا شك الريا تا الوند لیجانا بین نے گھراکر کہا میرے جانے میں کیا ایسی قیامت ہوئی ؟ کموتو صیح بی اس نے کماکیب امیروزیرار کان دولت تھیو لط بزر تنمان یا ہے کو قت کے تمیں دیکھ کرفوش ہوئے اور خدا کا شکر کے لگے، کر اب ہماراصاحبرادہ جوال موا اوسلطنت کے لایق ہوا۔ اب کوئی دن میں سی حقدار کو ملے گاتے ہاری قدردانی کے گا اور خاند زاد موروشوں ك قدر تجي كارية قرأس بدايان كريني، أس كى جياتى رسان عوركيا مجعے خلوت میں باار کہا، اے مبارک إب اباكام كركم شمزادے كوكسو فريب سے ماروال اوراس كاخطره ميرے جي سف كال جوميري خاطر جع ہوتب سے میں بے حواس مور ما ہول ، کرنیزا حجایتری جان کا دہمن موا حونھیں مبارک سے پیٹی امبارک میں معضی، بغیر مارے مرکبیا اور جان ك ورسياس ك ما فول يركر مراكره اسط فداك ميس سلطنت سي كذرا كسوطرح ميراجي يج -اس غلام باوفات ميراسراً مفاكر حياتي سے لگاليا اورجواب دباكر كي خطره نبيس الك تدر في سوهي عي ، اكرداست أني تو کھی وائنیں، زندگی ہے توسی کھے۔ افلب ہے کاس فکرسے تبری جان بھی نیچے ، اور این طلب سے كامياب بويه يريم وسادمكر مجه ساته لبكرأس حكرجال بادشاه معفور لعني

والداس فقر كے سولة بيٹية تھے كيا ،اور ميرى بن خاطر مع كى وہال ايك كرسي بيجي هي اليك طرف مجع كها اورايك طرف آب بكوركومندلي كو سركايا اوركرسى كے تلے كا فرش أتفايا، اورزم كح كھود لے لگا۔ ايكماركى ایک کھڑی منود ہونی کہ زنجیراور تفل اُس میں لگاہے۔ مجھے بلایا میں اپنے ولي مقررية تمجاكه ميرك ذيح كرك اور كاردين كوير كرهااس المحوا ہے موت المحمول كے آ كے عيركني ، لاجار يكے جيكے كلم وصل وازديك كيا ديكمتا بول تواس دريك كاندرعارت باورجار كان بس ایک دالان میں دس دس خیس سوسنے کی زنچیروں میں حکوطی ہو کی لگتی ہیں۔ اور سرایک گولی کے سنہ برایک سونے کی اینط اور ایک بندر طراؤ كابنا ہوا بیٹھاہے۔ اُنتالیس گولیال بیار وں مكان میں گنیں اور ایک خم كود مليها كرمونها مولة اشرفيال بحرى بين، أس يرند بيمون مي شفت اورایک حوض جوام سے لیالی بھرا ہوا دیکھا، میں لے میارک سے الوصاكرات داوا إيركباطلسم باوكس كامكان مع، اوريكس كام كے ہيں؟ بولاكہ بر بوزيع جود يخفية ہوان كابر ماجرات كرتمارے باب النجواني كے وقت سے ملك صاوق رجو باوشاہ جنول كاہے) اُس كے ساته دوستی اور امدورفت بیداکی تھی۔ جنا يحربه سال مين ايك د ف كي طرح كي تحفة فوشيوس اوراس ملك

كى سوغائيس ليجالة ، اور إلك مين كرقرب اس كى فدمت س رصة بحب رحصت وقع والك صادق ايك بندر زمروكا ديا بهارايا ده أسے لاكراس تنه خالے ميں ركھنا۔ اس بات سے سوائے بيرے كوئى دوسرا مطلع ذتماليك مرتبه غلام لنعوش كى كرجال بياه! لا كلول روي ك تحفي عالية بن اوروال سالك بوزة تيم كامُروه آب لي آتي جي اس كا اخرفا مُده كيامي جواب ميري اس بات كا مكر اكرفرمايا، فردار لمیں ظاہر ندکیجو، خبرشرطہے۔ یہ ایک ایک میمون بیان جو آو و محقاہے ہم ایک کے ہرار داوز روست تا بع اور فرمانبر دارمیں، لیکن حب لک میرے ياس ياليول بندراور يعم نرمووي تباك يرس عمين كي كام نه الوينك بسوايك بندركي كمي تقى كداسي برس ياد شامك وفات يائي-إِنْ مِنْ يَعِيْكِ نَاكِي أَس كَا فَالدُه ظَاهِرِنَه مِوا، احشَا بْراد حيرى بہ حالت ہے کسی کی دیکھ کرمجھے یاد آیا اور بہجی میں مٹہرایا، کسوطح تھے کو مل صادق کے پاس نے جلول اور تیرے بیجا کاظلم بیان کروں، غالب کہ وہ دوستی تمارے باپ کی باد کرکرایک بزرزی باقی سے بھے وسے تب اُن کی مدسے تیرانک تیرے م تفا وے اور جین ماجین کی سلطنت ق بر خاط جمع کے اور بالفعل اس حرکت سے تیری جان بحتی ہے ، اگرا ور کھیے نہ ہوا آواس ظالم کے ہاتھ سے سواے اس تدبیر کے اور کوئی صورت مخلصی کی

نظرنبس آئی بیس سے اُس کی زبانی پرسب کیفیت سُن کرکماکہ دا داجان! اب تومیری جان کا نوتارہ ہم میرے حق میں عبلا ہوسوکر۔ میری تسلی کرکے آپ عطرا در بخورا ورجو کچے وہال کے لے جائے کی خاطر مناسب جانا خرید کرنے بازار میں گیا۔

دوسرے دن میرے اس کا فریجا کے باس (جربجائے الجبل کے تفا)
گیااور کہا جہال بیاہ اشٹرادے کے مارڈالنے کی ایک عمورت میں فردل
میں ظہرائی ہے، اگر حکم ہوتو عرض کرول ، وہ کم نجت بخرش ہوکر بولا دہ کیا
تبیرہے ، تب مبارک لے کہا کہ اس کے مارڈالنے میں سب طح آپ کی
برنامی ہے، مگرمیں اسے باہر خبگل میں لیجا کر ٹھکا نے لگا وُل اور گاڑداب
کرمیا آوک ، ہرگردکوئی محرم نہ ہوگا کہ کیا ہوا۔ یہ بندش مبارک سے سنگر بولا
کر بہت مبارک میں یہ جا ہتا ہوا کہ کو ہ سلامت خریب اُس کا دفیقم
میرے دل میں ہے ، اگر مجھے اِس فکرسے تو چیطا و بیگا تواس ضدمت کے
موس بہت کھی یا و بیگا ، جہال تیراجی جا ہے کی بیا وے اور مجھے یہ
خوشخبری لادے ۔

مبارک نے بادشاہ کی طون سے اپنی دل جمعی کرے مجے سافۃ لیا، اور وے تحفے لیکر آدھی رات کوشہرسے کوچ کیا اوراً ترکی سمت جلا۔ ایک روز رات کو چلے جائے تھے جو مبارک

بولاكه شكر خدا كا اب منزل مقصور كويشيء مين ي منكركماكه دادا! يه أوي كياكها؛ كيفے لگا اے شهزادے إجتول كالشكركمانىيں وكھيتا؟ مَين كما مجھے تیرے سواا ورکھ نظرنہیں آیا۔ مبارک نے ایک سرمہ دانی کال کرسایا ہی سرمه کی سلائیال میری دولول آنکھول میں بھیردیں ۔ ووفیس جنول کی خلقت اورلشاكِ تبنو قنات نظراك ككركين سب خوشروا ورخش لبال مبارک کو بیجان کر سرایک آشنانی کی را وسے گلے متیا اور مزاحیں کریا۔ آخرجاتے جاتے باوشائ سراحوں کے زدیک گئے اور بار کا ویس واعل ہوئے، و مکھتا ہول توروشنی قرینے سے روشن ہے، اورصندلیال طع به طرح کی دوروین محیی ہیں ، اورعالم فاصل درولیش اورامیر دزیر مرفرشی دلوان أن ير بينه من اوريسا ول گذر بردار احدى حيلي الته با نده كار م ہیں ،اور درمیان میں ایک تخت مرضع کا بجھاہے اُس پرملک صادق تاج ا ورجارتُ موتول كى بيني ہوئے مسند رينكيّے لگالے بڑى شان وشوكت سے بیٹھاہے میں نے زد با جا کرسلام کیا ،مربا کی سے بیٹنے کا حکم کیا معركهان كاجرعاموا لعدفراغت كادسترخال برهاياكما اتب مبارك كى طرف متوج موكرا وال ميرا لوجيا - مبارك ك كماكداب إلى ك باب کی حگر برجیان کا بادشامت کرتاہے ، اوران کا دیثمن جانی مواہے،اس لئے میں انھیں وہاں سے لے معال کرآپ کی خدمت میں لایا ہول کریٹیم ہی

اور ملطنت ان كاحق م اليكن افيرم تى كسوس كي نيس موسكنا حضور کی دستگیری کے باعث اِس مظلوم کی پرورش ہوتی ہے . ان کے باپ کی مذرت كاحق بادكرك ان كى مدو فرمائية اوروه حالسوال بندرعنايت كيحة جوجاليسول بور الموريرا فيحق كوبينح كرتهار عان ومال كودعا دي، سواك صاحب كي يناه كيكوني ال كافعكا انظر نبيس آنا -يرتام كيفيت سكرصادق ع تائل كرك كهاكدواقعي حقوق مدمت اور دوستی یا دشاه مغفور کے ہمارے اور بہت تھے اور یہ کاراتیا ہ ہوکر اپنی سلطنت موروثی جھوڑ کرجان کانے کے واسطے سال تلک آیاہے، اور کار وامن دولت مي بناه لي بي تا مقدور كسوطح بم سے كى نه بوكى اور در كذر نكرول كا اليكن ايك كام الراب اگروه اس سے بوسكا اور فيانت مذ كى اور مخوبي الجام ديا اوراس التحال مين لورا اترا توبي قول قراركما بو كرزياده يا وشاه سےساوك كرول كا اور حجيم جائے گاسو دونگا-يى ك بالفريانده كرالتاس كياكه إس فدوى سے تاب مقدورج عدمت سركاركي ا و سکے گی بسرومیشم بجالا ویگا اور اس کو خوبی و دیانت داری اور موشیاری سے کرے گا ، اور اپنی سعاوت وولال جمال کی سچھے گا۔ فرمایاکہ ٹاہمی اڑکا

ماس واسط باربار تاكيدكر تابول ، مبادا خيانت كرے اور آفت س

یرے۔یں سے کما خدایا وشاہ کے اقبال سے آسان کرے گا اوریس حمل الدو

كوشش كون كاورامات حضورتك إينكا-يشن كرملك صادق في مجه كوقريب بلاما اور كاغذ دستكى سے نكال كرمير يتنين وكملايا اوركها، يحيش ض كي شبيه ہے أسے جمال ہے جائے تلاش کر کے میری فاطر پداکر کے لا، اورس گھڑی تو اس کانام ونشان یا وے اور ساتھنے جا وے ،میری طرف سے بت اشتیاق ظاء / يجو الريندس به سرانجام بوئي توقيق في منظور اس زیا دہ غور پرداخت کی جاملی ، والّانہ جیسا کر بگا ویسا یا وبگا۔ بنیں نے آس كاغذكوجود كلما الك نصور نظر شي كغش ساك لكا، برور مارے درك اینے تئیں سنھالا اور کہا ، ہٹ خوب میں رخصت ہوتا ہول ، اگر عندا کو كوميرالهلاك نام ولموجب كم صنورك محدس على آويكاب ككرمارك كويم اه ليكريكل كى راه لى . كا زُكُا لاُ يسنى بيننى شهر شهر ملك ملك عيرك لگا ، اور سرایک سے اس کا نام ونشان تحقیق کرنے کسونے نہ کہاکہ ال عَين عانما بول ياكسى سے مذكور شناہے۔سات برس تك اسى عالم میں حیرانی وریشانی ستا ہوا ایک نگرمیں وار دمہوا ،عارث عالی اور آباد ليكن وبإل كامرامك متنفس اسم غطم طرهتا تقاا ورضداكي عيادت بندكى 1215

ایک اندها مندونانی فقیرهبیک مانگنا نظرآیا لیکن کسونے ایک کوری

یا ایک اوالہ ندویا مجھے تعجب آبا اور اُس کے اور رحم کھایا ، جیب بس سے ایک اسٹر فی نکال کراس کے ہا تقدی ، وہ لیکر لوالکہ لے داتا! خداتیر اعبلاکرے ، تو شایر مسافرہ ، اسٹنہ کا باشندہ نتیں ۔ یک کا فیار اعبلاکرے ، تو شایر مسافرہ ، اسٹنہ کا باشندہ نتیں ۔ یک کا فیار اور کے سات برس سے یس تباہ ہوا ہول ، جس کام کو کلا ہوں اُس کا مراغ نیں منیا ، آج اس بلد سے بین آ بینچا ہول ، وہ لوڑھا و عائیں و کر طلا ، یک ایک مکان عالی شان نظر آیا ۔ وہ اُس کے ایک مکان عالی شان نظر آیا ۔ وہ اُس کے ایک مکان عالی شان نظر آیا ۔ وہ اُس کے ایک مکان عالی شان نظر آیا ۔ وہ اُس کے ایک مکان عالی شان نظر آیا ۔ وہ اُس کے ایک مکان عالی شان نظر آیا ۔ وہ اُس کے ایک مرمن ، بو اندر کیا ، یس مجی چلا ، ویکھا تو جا بجا عادت گر بٹر ہی ہے ، اور بے مرمن ، بو

یَن ہے ول میں کہا کہ بیمل لائق پادشاہوں کے ہے ہمیں وقت
تیاری اس کی ہوگی کیا ہی مکان دل میب بنا ہوگا! اور اب تو ورانی سے
کیاصورت بَن رہی ہے! مرمعلوم نہیں کہ اُمار کیوں بڑا ہے، اور یہ ناہیںا
اس محل میں کیوں بشاہے۔ وہ کورلا تھی ٹیکٹا ہوا جال جا اُتھا کہ ایک آوار
آئی جیسے کوئی کہتا ہے کہ اے باپ! فیر توہے، آج سویرے کیوں بھیے
آئی جیسے کوئی کہتا ہے کہ اے باپ! فیر توہے، آج سویرے کیوں بھیے
آتے ہو؟ پیرمروے شنکر جواب ویا کہ بیٹی! فرلن ایک جوان مسافر کو
میرے اوال پر مہر مان کیا۔

اُس نے ایک ہر مجھ کو دی ۔ بہت دنول سے بیٹ بھر کراھیا کھا نا نے کھایا تھا ،سوگوشت مصالح کھی تیل آٹالون مول لیا اور تیری خاطر کیڑا جو صرورتھا خرید کیااب اسکونطع کر اورسی کرہن اور کھا نابکا تو کھاپی کے اُس سخی کے حق میں وعادیں ۔ اگر جبطلب اُس کے دل کا معلوم نہیں ، پر خدا وائی بینا ہے ، ہم لیے کسوں کی وعا قبول کرے ۔ میں سے بیا احوال اُس کی فاقر کشی کا جو سُنا ہے اختیار جی میں آیا کہ بیں انٹر فیاں اور اس کو دوں ' لیکن آواز کی طوف و صیان جو گیا توایک عورت و کھی کہ ٹھیک وہ تصویر اُسی معشوق کی تھی ۔ قصویر کو نکال کرمقابل کیا ، سرمو تفاوت ندو کھا۔ ایک فرو ول سے کلا اور ہے ہوش ہوا مبارک میر ہے نئیں بنبل میں لیکر بیٹھا اور نیکھا کرنے لگا ۔ جو میں ذراسا ہوش آیا ، اُسی کی طرف تاک رہا تھا جو اور نیکھا کرتے لگا ۔ جو میں ذراسا ہوش آیا ، اُسی کی طرف تاک رہا تھا جو اور نیکھا کرتے اور نیکھا کرتے لگا ۔ جو میں ذراسا ہوش آیا ، اُسی کی طرف تاک رہا تھا جو اور نیکھا کرتے لگا ۔ جو میں ذراسا ہوش آیا ، اُسی کی طرف تاک رہا تھا جو اور نیکھا کرتے لگا ۔ جو میں ذراسا ہوش آیا ، اُسی کی طرف تاک رہا تھا جو ابولی کہ اے جوان ! خدا سے فر اور بگانی ستری پرنگاہ مین کر ، حیاا اور شرم سب کو صرور ہے ۔

اس لیا قت سے گفتگوی کہ میں اُس کی صورت اورسیرت بر محو ہو
گیا ، مبارک میری خاطرداری بہت سی کرنے لگا، لیکن دل کی حالت کی
اس کوکیا خبرتھی ؟ لاجار مہوکہ یُس بچارا کہ اے خدا کے بندو اور اس مکان
کے رہنے والو اِمیں غریب مسافر ہوں ، اگر اپنے پاس مجھے بلاؤ اور رہنے
کو حبکہ دو ، تو بڑی بات ہے ۔ اُس اندھے نے نزدیک بلایا اور آ واز بیچان
کو حبکہ دو ، تو بڑی بات ہے ۔ اُس اندھے نے نزدیک بلایا اور آ واز بیچان
کو کھے لگایا ، اور جہال وہ کلیدن بھی تھی ، اُس مکان میں لے گیا ، وہ ایک

کونے میں تھیب گئی۔ اُس اور ہے سے بوجیاکہ اپنا ما جراکہ ، کہ
کیول گھریار جھوڑ کر اکیلا بڑا بھرتا ہے ، اور تھے کس کی تلاش ہے ، میں
ان ملک صادق کا نام نہلیا ، اور وہال کا بچھ ذکر مذکور نہ کیا ، اس طور سے
کما ، کہ یہ بے کس شہزادہ جین و ماجین کا ہے ، جنا نچر میرے ولی تعمی ،
بادشاہ ہیں ۔ ایک سوداگرے لاکھول رو بے دیکر میں تصویر مول لی تھی ،
اُس کے دیکھنے سے سب ہوش آرام جانا رہا ، اور فقر کا بعیس کرکرتام دنیا
جھان ماری ، اب بیمان میر امطلب مالے سونہارا اختیارہے ۔

یشکراندھے لے ایک او ماری اور لولا ، اے عزیز ابیری لولی
بڑی معیبت میں گرفتارہ ہے ، کسویشر کی مجال نہیں کہ اس سے نکل
کرے اور مجل باوے ۔ بیس لے کہا کہ امید وار بول کہ مفصل بیان کرو۔
تب اس مروغ بی لے اینا ماجرا اس طور سے ظاہر کیا ، کسن لے باد ثنا ہر اور
بیس رئیس اورا کا براس کم بخت شہر کا ہول ۔ میرے بزرگ نام آور اور
عالی خاندان تھے می تعالی لے یہ بیٹی بھے عنایت کی ، جب بالغ ہوئی
تواس کی خولصورتی اور نزاکت اور سلیقے کا شور ہوا، اور سایے ٹاک
میں شہور مواکہ فلانے کے گھویس الیبی لولی ہے کہ اس کے حسن کے
مقابل حور بری شرمندہ ہے ، النبان کا توکیا منہ ہے کہ برابری کرے به
مقابل حور بری شرمندہ ہے ، النبان کا توکیا منہ ہے کہ برابری کرے به
یہ تعربیت اس شہر کے شہراوے یہ شنی ۔ غائبا نہ بغیرہ کھے بجانے عاشق

موا، كمانا بينا جيورويا ، القوالي كعثوالي ليكرريا-

آخر بإدشاه كويربات معلوم بوني ميرت تبئي رات كوفلوت مي بكايا اوريه مذكور درميان من لايا ، اور مجه باتول من عيسلايا حتى كالسبت الكرائي من راصي كيا- مين مي مجها كرجب بيلي كفويس بيدا موني توكسونه كسوس بيامابي عامية ، بس إس سے كيابتر ب كرياد شا برادے سے منسوب كردول؟ اس ميں يا وشناه ميم منت وار ہوتا ہے - يس قبول كركے بخصت ہوا ، أسى ون سے دوؤں طرف تيارى ساه كى بوتے لكى۔ ایک روز انھی ساعت میں قاضی مفتی عالم فاصل اکا پرسے جمع ہوئے نكاح باندهاكيا اورمهميتن بوا- وطن كويرى دهوم دهام سے كے كئے، سب رسم رسومات کرکے فارغ ہوئے . نوشر لے رات کوجب قصد جاع كاكيا،اس مكان مي ايك شورغل السامواكم جويام رلوك جوكي ميس تق حیران ہوئے ، دروا (ہ کو تظری کا کھول کرجا ہا دیجھیں کہ پرکیا آفت ہے اندرے ایسا بند تفاکہ کواڑ کھول نہ سکے ۔ ایک دم میں وہ رولے کی آواز بھی کم ہوئی ، پٹ کی جول آکھاڑکر و کھا تو وہ لھا سرکٹا ہوا پڑا تر بھیتا ہے، اور دھن کے منہ سے کف حلاجاتا ہے، اور اسی سٹی لموس کھڑی ہوئی کے حواس بڑی لوٹتی ہے۔ یہ قیامت و کھ کرسب کے ہوش جاتے رہے ، البی خوشی میں میر

غمظام رموا - يادشاه كوخيريني. سريبتياموا دورا - تام اركان سلطنت كے جمع ہوئے ، پركسوكي عقل كام نيں كرنى ، كراس احوال كو دريا فت كرے، نهايت كويا وشاه ك أس قلق كى حالت بين حكم كياكه اس كم بخت مبوند بیری دلمن کا بھی سرکاٹ ڈالو۔ یہ بات یا دشاہ کی زبان سے جونمیں کلی، بیروبیاہی مٹاگامہ بریا ہوا۔ یادشاہ ڈرااورایی جان کے خطرے سے کل بھاگا . اور فرمایاکہ اسے محل سے باہر کال دو . خواصول نے اس لڑکی کومیرے گھریں بناویا ۔ ببرجیا و نیامیں شہور ہوا ،جن نے نناحیران موا اور شرادے کے اربے مانے کے سبب سے خود یادشاہ اور جتنے باشندے اس شرکے ہیں میرے وہمن مانی ہوئے۔ جب ماتم دارى سے فراغت بوئی اور تملم موديكا، يادشاه ك اركان وولت سے صلاح لوچھی ، کداب کیا کیا جا مئے بہ سجول نے کہا اور تو کھے بیسیں سكتا، يرظام ين ول كى تسلى اورصيرك واسط أس الله كى كو أس كے باب سمیت مروا و الیئے، اور گھربار ضبط کر لیجئے ۔جب میری یہ سزامقر کی کو توال كومكم موا، أس يخ اكر جارول طرف سيميري حولي كو كحير ليا، اور زسنگا وروازے پر کایا ،اور جا ماک اندر گھیس اور یا د شاہ کا حکم کالاوی غیب سے این بخوایے رسے لگے کہ تام فرج تاب مدلاسکی اینا سرمنه کا لگرجیدهم نره بهانی ، اورایک آوازمیب یا دشاه نے محل میں اپنے کا نول سُنی، کروں کم بنتی آئی ہے کیا شیطان لگاہے ، جلاچا ہتا ہے تو اُس ناز بنن کے احوال کامتعرض نرمو، نہبس توجو کھچ تیرے بیٹے ہے اُس سے شادی کر دیکھا، تو بھی اُس کی وشمنی سے دیکھے گا ، اب اگر اُن کو ستا وے گا تو سزایا وے گا۔

با دشاہ کو مارے دہشت کے تب پڑھی ، وونھیں عکم کیا کہ ان مرنجتوں ے کوئی مزائم نہ ہو کچے کمو زسنو، حویلی میں ٹارینے دو، زورظلم ان برنے کود. اس ون سے عامل یاو تباس جانکر دعا تعوید اور سیاسے جنتر منترکرتے ہیں اورسب باشندے اس شرك اسم عظم اور قرآن ميدر طقة بيل -مدت سے بہتماشا ہورہاہے ،لیکن اب تک کھے اسرار معلوم نہیں ہوتا ،ا ور جھے جى برگزاطلاء نىيى، مگراس لۈكى سے ايك بارلوچيا كەتم نے اپنى آنكھول سے کیا دیکھاتھا؟ یہ اولی کداور تو کھیس نیس جانتی، لیکن یہ نظانیس آیا كرجس وقت ميرے فاوندى قصد مُباشرت كاكيا جھت بھيك كرايك تحت مرصع كانخلاءاس برامك جوان خولصورت شاما مذلباس بين مبطاتها اورساتھ بت سے آدمی ابتمام کرتے ہوئے اُس مکان میں آئے ، اور شرادے کے قتل کے ستعد ہوئے ۔ وہ تض سردارمیرے زدمک آ ااور بولا کیول جانی! اب ہم سے کہاں بھاگو گی بوأن کی صورتیں آدمی کی سی تعیں ، لیکن یا نول بگرلوں کے سے نظرا ہے۔ میراکلیم وھو کئے لگا

اورخوف سے غش میں آگئی . كير مجھے كيد شدهنس كر افركيا بوا-تب سے میراید اوال ہے کہ اِس میو فے مکان میں م دو أول جي ير رہتے ہيں۔ باد شاہ كے غضے كے باعث انے رفیق ب جراموكے اورمَي گداني كريخ جو تكتابول، تؤكوني كوري منيس دينا - بلكه دوكان ير كوك رہنے كے روادار نبيس، اس كم بخت اولى كے بدن يراتانيس كم مرجياوے اور كھائے كوستے نہيں جريك بحركها وے - فداسے يہ جاہتا مول كرموت بهاري أوب يازمين كيالة اورية ناشدني ساوي،إس مينے سے مرنا بھلاہے۔ خدالے شايد ہارے ہى واسط مجھے بھيجاہے، جو تونے رحم کھاکرایک مہر دی ، کھاٹا بھی مزیدار بچاکے کھایا اور بیٹی کی خاط كيرابعي بنايا - خداكي درگاه مين شكركيا اور تجهے دعادي ، اگراس برأسيب جن یا بری کا نه ہوتا تو تیری خدمت میں لونڈی کی مگردیا اوراین سمادت جأتا۔ براحوال اس عامز کام ، تواس کے دریے مت ہوا وراس قصد ے در کند۔

یرسب ماجراسنگریس لے بہت منت وزاری کی، کہ مجھابی فزندی میں قبول کر، چرمیری شمت میں برا ہو گاسو ہوگا ۔ وہ بیرمرد ہرگز راضی نہ ہوا۔ شنام جب ہوئی اُس سے رخصت ہوکر سراییں آیا ۔ مبارک لے کہا او شہزادے! مبارک ہو، خدالے اسیاب تو درست کیاہے ، بارے بی

محنت اكارت زگئي-ئيس كے كما، آج كتني خوشامد كى بيروه اندها بے ایان راضی شیس موآ ، خداجات ولویکا یا نمیس - پرمیرے ول کی بیات لقى كەرات كالنىڭ شكل بونى كەكب صبح بو تو تعر جاكرما ضربول، كمجمور خيال آنا تقا، اگروه مهر مان مواور قبول كرے، تومبارك ملك صادق كى عاط لے جائے گا۔ معرکت عبلا اللہ قا آوے مبارک کوئنا وناکر میں عیش کرونا۔ میرجی میں بیخطرہ آٹا کہ اگر مبارک میں قبول کرے، توجنوں کے اتھ سے وہی نویت میری ہوگی ج یا دشا ہرادے کی ہوئی ، اوراس شہر کا یا دشاہ کی چاہے گاکراس کا بیٹا مارا جائے اور دوسرانوشی منائے۔ تام رات نمیندا کیا ط ہوگئی اوراسی منصوبے کے الجھ پارے میں کھی، جب رود روش موامي جلا يوكس سے اليجے اچھے تفان لوشاكى اور گوٹاکناری اور میوہ خشک و ترخر مد کرکے اس بزرگ کی خدمت میں م<sup>ام</sup> ہوا۔ نمایت خوش ہور بولاکہ سب کواپنی جان سے زیادہ کھے عزیز نمیس، پراگرمیری جان مجی نیزے کام آوے تو درینے نذکرول اورانی سبی ابھی ترے والے کرول ، لیکن ہی فوت آنا ہے کہ اس حرکت سے تیری جان كوخطره ندمو ، كديد داغ لعنت كاميرے اور تا فيامت رہے - ميں كے كما اب اِس سبتی میں بکیس واقع ہول ،اور تم میرے دین دنیا کے بات ہو، میں اس آرزومیں مرت سے کیا کیا تباہی اور پر نشانی کھنیچا ہوا اور کیسے

كسي صرح المقام الوايمال مك أيا ، اورمطلب كابعي سراع بإيا ، خدا مع تھیں بھی مربان کیا جوبیاہ وینے پر رضامند ہوئے لیکن میرے واسط آگار محاكرتے مو . ذرامنصف موكور فر ما و ، توعشق كى تلوارس سر كا نا اورانی جان کو چیاناکس مزمب میں درست ہے؛ ہرمیہ بادایا و، میں المنظم المنتيس رباد وما ب معشوق كے وصال كوس أندكى محمقا ہوں۔ اپنے مرکن جینے کی مجھے کھ روا ہنیں ، بلکہ اڑنا اُمید ہونگا توبن اجل مرجاؤنگا ، اورتها را قيامت ميں دامن گير ہونگا -غرض إس كفت وشنيد اور مال ناغمين قريب ايك صينے ك خوف ورجامین گذرا، هرروز اُس بزرگ کی خدمت میں دوڑاجاآ، اور خوشا مربرا مركيا را مناقا قا وه بوطها كابله موا ، مين أس كي بارداري مين حاصر ما ، ہمیشہ قارور ہمکیم پاس بے جانا، جونسخد لکھ دیتا اسی ترکیب سے يَاكر بلانًا اور شولا اور غذا الية ما تقد عيكا كركوني نوالا كهلانا- ايك دن مریان ہوکر کھنے لگا، اے جوان إقر براصندی ہے، میں سے مرحند ساری قباحتیں کرسنائیں، اور منع کر ابوں کراس کام سے باز آ جی ہے توجمان م، يرخواه مخواه كوك كراجا بهام - التيا آج اين لط كى سے تيرا مذكور كرونگا، دېكىمول دەكياكىتى ہے- يا فقراالتر! يېنوڅنېرى سُنكرمَين ايسامپولا ككيرول مين نسايا، آواب بجالايا اوركماكداب آپ ك ميرے جينے كى نکرکی فرصت ہوکرمکان پرآیا اور تام شب مبارک سے ہی ذکروندکور رہا کہ اس کی فینداور کہاں کی جبو کہ ، صبح کو نور کے وقت بھر جاکر موجود ہوا۔
سلام کیا . فرانے لگا کہ لواپنی بیٹی ہم نے تم کو دی خدامبارک کرے ،
تم دونوں کو خداکی حفظ وا مان میں سونیا ، جب تلک میرے دم میں وم ہے میری آنکھ مند جا بھی بھو مہارے ہو ، جب میری آنکھ مند جا بھی بھو مہارے جی میں آو گیا سو کیو فتار ہو۔

كنت ون يحف وه مرد بزرگ جال من تسليم موا، روسط كرجمين کیا۔بعد تیج کے اس نازنین کومیارک ڈوے کرکر کاروان سراہی کے آیا . اور مجھ سے کہا کہ میر امانت ملک صاوق کی ہے ، خبردار خیانت ند کیجو اور يعنت متقت برياد د دي - ين الكا ال كاكالمك صادق يمال كمال ہے، ول بنيں مائتا، ميں كيونكر مبركرول با جو كھے ہو سو ہو، جیوں یامول،اپ توعیش کرلول سبارک نے وق ہوکر ڈاٹاک اوکین ندكرو، الهي ايك دم مي كه كا كيم موجانات، ملك صادق كو دور جانتي بو جِواْس كَا فِواْمَانْنِينِ مانتِ بِهِ؟ أَس لِيْ طِلْتِهِ وقت كِيلِيمِي أُونِي يَجِ سب سمجادی ہے، اگراس کے کئے پر رموگے اور صبح سلامت اُس كوويال تك كے علو كے تووہ سى يا دشاہ ہے ، شايد تهارى منت يرقوم كرك تعول كوفش دے أوكيا اليمي بات بووے، بيت كى بيت رہے

أورميت كاميث بالقالك

بارے اُس کے درائے اور سمجانے سے میں جیران مواجع ہورہا دوسانٹرنیال خریدگس، اور کھاؤل پر سوار اور ملک صادق کے ملک كى راه لى - طلتے طلبتے ايك ميدان بن آواز عل شوركى آلے لكى بسبارك ن كها شكر خدا كابارى منت نيك لكى ، يد لشكر حينون كا آبينيا ، بار مار ك أن على مل كو المكال كاراده كيام ، وه و له كرا وشاه ك تمارے استقبال کے واسط بیں تعینات کیاہے ، اب تہارے فرا پردار بیں، اُرکہوتو ایک دم میں رو پروے ملیں۔میارک لے کہا دیکیوکس اس مختول سے حذالے بادشاہ کے حضور میں مہی سرخ روکیا، اب جلدی کیا عزورہے ؟ اگر خدا نخواسند کچیفلل موجاوے ، توبماری محنت ا کارت ہوا ورجماں بناہ کی غضبی میں بڑیں سبھول نے کما کہ اس کے تم خمتارم و،حس طح جي چاہے حلو-اگر مسبطح کا آرام تھا، پر رات · ए निरं न है।

جب زدیک جا پنجے میں مبارک کو سوتا دیکھ کر اُس نازنین کے قدموں پر سرر کھ کرانے دل کی بقراری اور ملک صادق کے سب سے البچاری نمایت منت وزاری سے کمنے لگا، کرجس دوزسے تماری تھے کہ دکھی ہے خواب وخورش اور آرام میں لے اپنے اوپر حرام کیا ہے۔ اب

جو خدالے ہے دن دکھایا تو محض بگانہ ہور ہا ہوں ۔ فرمائے لگی کہ میرا بھی
ول تہماری طرف مائل ہے ، کہ تم ہے میری خاطر کیا کیا ہرج مرج اٹھابا
اورکس کس شفتوں سے نے آئے ہو خدا کو یا دکرا اور بھے بھول نہ جا کیو دکھو
تو یہ دہ نخیب سے کبا ظاہر ہوتا ہے ۔ یہ ککرایسی ہے اختیار ڈاڑھ مار کردوئی
کہ بچکی لگ گئی ۔ اید معرمیرا یہ حال ، اُدھرائس کا وہ احوال ۔ اِسسی سی
مبارک کی نیند لوٹ گئی ، وہ ہم دونوں مشتاقوں کارونا و کھ کردوئے لگا
اور بولا، خاطر جمع رکھو ، ایک روغن میرے پاس ہے اُس گلبدن کے
ہرن میں اُل وؤگا ، اُس کی اُوسے ملک صادی کاجی ہے جائے گا،
عالب ہے کہ تھیں کو بخش دے ۔

مبارک سے یہ تربیر شنکر ول کو ڈھارس ہوگئی، اُس کے گلے سے

اگ کرلاڑکیا اور کہا، اے وادا اب تو میرے باب کی عبد ہے۔ تیرے

باعث میری جان بچی ، اُب بھی ایسا کام کرجس میں میری زندگانی ہو

ہنیں تو اِس غم میں مرجاؤنگا۔ اُس نے ڈھیرسی تساتی وی جب روز

روشن ہوا آ واز حبول کی معلوم ہونے لگی، ویجا تو کئی خواص ملک صادق

کے آئے میں اور دو سری باؤ بھاری ہارے سے لائے میں اور ایک بچر ڈول

موتیوں کی توڑ بڑی ہوئی اُن کے ساتھ ہے۔ مبارک نے اُس نازنین کو وہ

تیں مل ویا اور دو شاک بہنا بناؤکر واکر ملک صادق کے باس نیجلا، بادشاہ

تیں مل ویا اور دو شاک بہنا بناؤکر واکر ملک صادق کے باس نیجلا، بادشاہ

نے دیکھکر بچھے ہمت سرفراز کیا اور غرت وحرمت سے بھایا اور فوالے لگاکہ تجھے ہمت سرفراز کیا اور غرت وحرمت سے بھایا اور فوالے لگاکہ تجھے میں ایسا سلوک کر فرگاکہ کسوسے ندکیا ہوا بوشامت آئے تیرے باہے کی موجود ہے، علاوہ اب توبیرے بیٹے کی عگر ہوا کے نشامت آئے تیں کر رہا تھا، اتنے میں وہ ناز نین جی روبر و آئی، اس رغن کی فوسے یک بریک د ماغ براگندہ ہوا اور حال بے حال ہوگیا۔ تاب اس کی خوالے کا دائے کر باہر مبلاگیا اور ہم دونون کو بلوایا اور مبارک کی طرف متوجہ ہوکر فرمایا کہ کیول جی اخرب شرط بجالا ہے۔

سیس کے خبردارکردیا تھاکہ اگر خیانت کروگے تو خفگی میں بڑوگ۔ یہ

وکیسی ہے، اب دیجو ہماراکیا حال کرتا ہول۔ بہت جزیز ہوا، مبارک

ف ارے درکے ابٹا ازار بند کھول کر دکھادیا، کہ بادشاہ سامت اجب
حضور کے حکم سے اُس کام کے ہم متعین ہوئے تھے، غلام لئے پہلے ہی
ابنی علامت کاٹ کرڈ بیا میں بند کرکے سربہ ہمرسرکار کے خزائجی کے سپرد
کردی تھی، ادر مرہم سلیما ٹی لگاکر روانہ ہوا تھا۔ مبارک سے یہ جاب سئر
تب میری طرف آ تھیں نہال کے گھورا ادر کنے لگا، تو یہ تیرا کام ہے! اور
تب میری طرف آ تھیں نہال کے گھورا ادر کنے لگا، تو یہ تیرا کام ہے! اور
مند میری طرف آ تھیں نہال کے گھورا ادر کے بات کہاؤسے یول
معلوم ہوتا تھاکہ شاید جان سے مجھے مروا ڈالے گا۔ جب میں سے اُس کے بت کہاؤسے کے
معلوم ہوتا تھاکہ شاید جان سے مجھے مروا ڈالے گا۔ جب میں سے اُس کے
مند سے یہ دریا فت کیا ، اپنے جی سے ہاتھ دھوکر اور جان کھوکر سرخلا

سارک کی کرسے کھینچ کرماک صاوق کی توندس ماری جیمری کے لكتيم نظر اا ورهبو ما مين يعيران بوكرجانا كو مقرم كيا- بعرايفي ل مِن خيال كياكرز في توايساكاري نيس لكا، يركياسب، تواجيس كلرا ويجينا تفاكه وهزمين براوط لاط كيندكي صورت بن كراسان كي طوت آر میلا ابیا بند مواک آفرنظوں سے عائب موگیا ۔ میرایک بل کے بعد بيلى كى طرح كوكت ا ورغفة من كلي بيوانيخ آيا . اور مجد الك لات ماری کرمیں تیورا کرھاروں شامے جے گرٹرا اورجی ڈوب گیا۔ خدا عائے کتنی دیرس ہوٹ آیا، آنکھیں کھول کرجود کھا توایک ایسے تنگل یں ٹرا ہول کر جہاں سوائے کیکڑا ورٹیٹی اور چیڑ بیری کے درختول کے كي اورنظر شيس آنا، اب اس كراى عقل كي كام نبيس كرتى كركيا كرول اوركمان جاوّل! نااميدي سے ايك أه بحركر ايك طوت كى راه لى، اگر كبير كوني أوى كي صورت تظريرتي توملك صاوق كانام لوجيتا - وه دلوا جانكرجواب دياكه تمريخ تواس كانام بهي ننيس سنا. ایک روز بیا در یا در ماکرمی ایسی اراده کیا کدانے تین اراکونا نع كرول، جول متعد كري كابوا ويي سوارصاحب ذوالفقار برقع يوش آبينيا اوراولا ، ككيول توايني جان كموناع ؟ آوي ير وكم وروس بونا ب،اب برے برے وال كن اور بعد وال آك، جدروم كو جا ، بين

شخص اليے بى آگے گئے ہیں ، أن سے ملاقات كراور وہاں كے سلطان سے مل تم باغول كامطلب ايك بى ملك طے كا-اِس فقير كى سيركايد ماجرائے جوعوض كيا - بارے بشارت سے اپنے مولا شكلا شاكى مرشدوں كى حضور الى آب بنيا بول ، اور باوشا وظل الشرى هى ملائد عاصل ہوئى - جا ہيئے كه اب سب كى خاطر جمع ہو۔

یے باتیں جار درویش اور باوشاہ آزاد بخت میں بور بیسی خیس کر استخدیں ایک محلی باوشاہ کے محل میں سے دوالا ہوا آیا اور مبار کہاد کی تسلیمیں بادشاہ کے حضور بجالا یا اور عرض کی ، کداس وقت شاہزادہ بیدا ہوا کہ آفتاب و مہتاب اُس کے حُسن کے رویر و شرمندہ ہیں ، یا دشاہ ہے متعجب ہوکر او جیا کہ ظاہر میں توکسوکو محل نہ تفا ، یہ آفتاب کس نے بہج محل سے بنود ہوا ؟ اُس سے اُلماس کیا کہ اہ روخواص ہو بہت داؤں سے خصب یا دشاہی میں بڑی تنی ، بیکسول کی ماندایک کو ان میں رمہی فصف بیا دشاہی اُس کے نزدیک کوئی نہ جاتا نہ احوال ہو جیا اتفا اُل کھی اور مارے ورکے اُس کے نزدیک کوئی نہ جاتا نہ احوال ہو جیتا تفا اُل اُلم بواکہ جیا نہ سابھا اُس کے پیٹ سے پیدا ہوا۔

برینضل الی ہوا کہ جیا نہ سابھا اُس کے پیٹ سے پیدا ہوا۔

با دشاہ کوالیسی خوشی حاصل ہوئی کہ شاید شادی مرگ ہو جائے۔

با دشاہ کوالیسی خوشی حاصل ہوئی کہ شاید شادی مرگ ہو جائے۔

با دشاه کوالیسی خوشی عاصل ہوئی که شاید شادی مرگ ہوجائے۔ مبارول فقیر نے بھی دعادی، کہ عملا بابا ایر الگھر آباد رہے اور اس کا قدم مبارک ہو، تیرے سائے کے تلے بوڑھا بڑا ہو۔ پاوشاہ نے کمایہ تمہارے

قدم كى كت م والا د توافي سان وكمان من على يه بات د تعى . امارت موقوماكروكيول. ورويتول في كما البم النرسدهاريك وشاه محل میں تشغراف کے مشترادے کو گودمیں لیا اور شکر رورد کارکی جناب میں کیا جلیجہ فی اموا ۔ وونسیس جیاتی سے لگائے ہوئے لاکر فقرول کے قدمون بروالا ورولشول في وعائي رها بحمار محار مونك ديا. بادشاه نے جشن کی تیاری کی، وہ ہری نوبٹیں جوڑنے لگیں، خزانے کا منہ کھول دیا ، دا د ودہش سے ایک کوٹری کے محتاج کو لکھ تی کردیا۔ ارکان دوست بقنے تھے سے کو ووجد باکر و نصب کے فرمان ہوگئے۔ بتنالش تما اُلی بانج بس كى طلب انعام مونى مشائخ اوراكا بركوم ومعاش اور التمعا عنايت بوا، بي أواول كيت اور كركداؤل كيما شرقي اور ويول كى كليرى ف عبوديك ، اورثن برس كانزان رعيت كومعات كيا، ك جو کچه بووس حوتیں و و نول مصد اپنے گھرول میں اُٹھالیجا کیں۔ تام شہریں ہزاری بڑاری کے گھرول میں جال دیکھوو ہال تھی تھئی ناچ ہورہا ہے۔مارے خوشی کے ہرایک اونا اعلا باوشاہ و قت بن بیٹا عین شاوی میں ایک بارگی اندرون عمل سے روانے سیٹنے کا فُل أيضًا ، خواصيس اور تركينيال اور أربوا بيكينيال اور على خرج سمتر ضاك والتے ہوئے با بزیکل آلے اور بادشاہ سے کہا ،کیس وقت شہزادے کو

יני יוי

16

المام المام

J\* ⊌!

المعود المعود

12

بنلا دُصلاكر دائى كى گودىن د با ايك ابر كائلوا آيا ور دائى كو گھيرليا - بعد
ايك دم كے ديكيس تو انگابے موش پرى ہے ، اور تنزاده غائب موگيا۔
به كيا قيامت لو لڻ ! پادشاه يہ تعجبات سنگر حيران بور با، اور تمام م ملك
ميں واو بلا پرى - دو دن تلك كسوك گھر بانڈى ننچ موھى ، شهزادك
كاغم كھالے اورائيا لهو يہتے ہے ۔

غوض زندگانی سے لایار تھے جواس طی جیتے تھے جب تیرا ون موا ، وسي با ول بيرآيا اورايك نيكمولا براؤموتول كي توثيري موني لایا۔اُسے علی میں رکھ کرآپ ہوا ہوا۔لوگول نے تہزادے کو اس میں الکھا بُوْت مورع يا يا بادا ما ميكم إلى بالمن ليكر المقول من الفارجيان سے لگالیا۔ ویکھا تو کرنا آب روال کا موتبول کا در واس کا ہوا گلے ين سب ، اورائس ير شلوكاتمامي كايمنا ما يه ، اور ما فق يا أو مين كارف مرضع کے اور ملے میں سکل فورٹن کی ٹری ہے ، اور جھنفنا جستی حظے بلے بڑاؤ د صرے ہیں . سب مارے خوشی کے واری بیری مولے لگیں ، اور وعائيس دينے لکيس كرتيري ما كاپيط فشترا رہے ، اور تو بورطا أرها مو . یا د شاہ نے ایک بڑا محل نیا تعمیر کروا کرا در فرش مجھوا اکس میں ورویشوں کورکھا۔جب سلطنت کے کام سے فراغت ہوتی تب آستی اورسب طحے سے ضرمت اور خرگیری کرتے ،سکن مربیا ند کی وجندی

مُميرات كو وہى مارہ ارائا، اور شہزادے كولے جاتا ، بعد دودن كے تحفہ کھلو نے اور سوغائیں ہرایک ملک کی اور ہرایک قسم کی شہزادے کے ساتھ ہے آتا جن کے دیکھنے سے عقل النمان کی حیران ہو جاتی اسی قاص سے یا دشا برادے سے شریت سے ساتوی بس یا نول دیا . عین سالاو كروزيادشاه أزاد بخت فيقرول سيكها . كرسائي الشرا كجيملوني موتاك شرادك كوكون ليجاتات اور معرد عماتات ، براتعب ع، وكمي انجام اس كاكيا بوتاجي- دروليشول النك ايك كام كرو، ايك شقه شوقيه اس عنمون كالكهكر شرادے كے كهوارے ميں ركدوو،كر متمارى مهرا على ا ورمتت و مجه كرا يناهي ول مشتاق طافات كابوام. اگر دوستى كى راه ہے اپنے احوال کی اطلاع دیجئے تو خاطر جمع ہوا ورحیرانی بالکل دفع ہو-با دشاه المعموا فق صلاح ورويشول كافتاني كافديرايك رقعه إسى عبارت كارقم كيا اور مند زتين س ركدويا . شہزادہ برموجب قاعدہ قدیم کے غائب ہوا ،جب شام ہوئی آذاد دروایتوں کے استرول برآ کر بیٹے ادر کلم کام ہولے لگا۔ ایک کا غذلیا ہوا یادشاہ کے پاس آٹرا، کھول کر باصا، توجواب اسی شقے کا تھا، ہی ووسطر لکھی تھیں کر مہر تھی اینا مشتاق جانیے ،سواری کے لئے تخت جانا

ہے، اس وقت اگر تشریف لائے تو ہمرہے، باہم ملاقات ہوسب اساب

100

1000

عیش وطرب کامہیّا ہے، صاحب ہی کی عید خالی ہے۔ پادشاہ آزاد بخت
در دلیثول کو ہمراہ لیکر تحت پر بیٹھے، دہ تخت حضرت سلیمان کے تخت کے
مانند مَهُوا پر علیا ۔ رفتہ رفتہ الیسے ، کان پر جا اُڑے کہ عارت عالی شان اور
تیاری کا سامان نظرا آتا ہے بیکن یہ معلوم نمیں مہو تاکہ بہال کوئی ہے یا
نمیں ۔ استے ہیں کسولے ایک ایک سلائی سلیمانی سرے کی ان پانچوں
کی آکھول ہیں بھیردی ۔ دو دو بوندی آلسو کی طیک بڑیں ، براول کا اکھاڑا
دیکھاکہ استقبال کی خاطر گلاب پاشیس لیئے ہوئے اور رنگ برزیک کے
دیکھاکہ استقبال کی خاطر گلاب پاشیس لیئے ہوئے اور رنگ برزیک کے
جوڑے سے بہنے ہوئے کھڑلہے ۔

آزاد بخت آگے جلے تو دورویہ ہزاروں پری زاد بودب کھڑے ہیں اورصدریں ایک تخت زمرد کا دھراہے۔ اُس پر طاب شہبال شاہرخ کا بیٹا گیئے لگائے بڑے ترک سے سیٹھا ہے اور ایک پری زاد لڑکی روبر و بیٹھی شہزادہ کی بختیار کے ساتھ کھیل رہی ہے ، اور دولوں بیٹل میں کرسیاں اور صند لیال قریبے سے بچی ہیں ، اُن برعمہ بری زاد بیٹھے ہیں ، طاب شہبال با دشاہ کر دیکھتے ہی سترو قد اُٹھا اور شخت سے اُٹرکر بھلگیر ہوا اور ہاتھ میں ہاتھ بیٹر ارتخت برلاکر مجایا اور بڑھے تیاک اور گرم جوشی سے ہاتھ بیٹرا ہے ایک اور گرم جوشی سے ہاتھ بیٹرا ہے ایک اور گرم جوشی سے ہاتھ بیٹرا ہے تیاک اور گرم جوشی سے ہاتھ بیٹرا ہوئے تام روز بنسی خوشی کھائے اور میوے اور نوشبوری کی صنیا فت رہی ، اور راگ و رنگ سنا کئے ۔ ووسرے دن جب بیروونوں کی صنیا فت رہی ، اور راگ و رنگ سنا کئے ۔ ووسرے دن جب بیروونوں

یا دشاہ جمع ہوئے، شہبال سے با دشاہ سے درویشوں کے ساتھ لانے کی کیفیت یوجھی۔

با دشاه سے جاروں بے نواؤل کا مجراجوسا تھا مفصل بیان کیااؤ مفارش کی اور مدوجا ہی، کہ افول لے اتنی محنت اور صیب تحیینی ہے، أب صاحب كى توج ساراني المعتصدكوبنيس تو الواب عظيم ني اور يخلص بعي ام عمر شاركذادرسكا. آب كي نظر توجي ان سب كابرا إر بواع ما شال ال الكار مرويتم بن تمار عراع سقام نیں ۔ یک رکا و گرم سے دلووں اور ریول کی طوت و کھا، اور بڑے بڑے جن جو جال سروار تع ال كونام لكم ، كداس فرمان كرد كمفتى اف تئين جفنور الوزمين ما عزكرو . الركسي كے آلے ميں تو قف ہو گا تواني مزا ا وے گا ، اور مرا ہوا آوے گا اور آدم زاد تو اہ عورت تو اہم دیں کے یاس ہوائے اپنے ساتھ لئے اوے اگر کوئی پوشیدہ کر رکھے گا اور تانی الی ظاہر ج گا، تواس كازن ويخ كو طويس بيرا بيائے كا اوراس كانام ونشا اقى ئەرسىدى ا

یہ حکمنامہ لیکر دیو جاروں طرف متعین ہوئے ، بہاں دونوں بادشاہو میں صبت گرم ہوئی اور باتیں اختلاط کی ہولئے لگیں ۔ اُس میں مکی شہال درونتیوں سے مخاطب ہوکہ اولا ، کہ اپنے تائیں بھی بڑی آر دولر کے ہوئے کی تھی، اور ول میں یہ عدد کیا تھا کہ اگر خدا بیٹا دے یا بیٹی تواس کی شاوی بنی اور ول میں یہ عدد کیا تھا کہ بیال جواط کا بیدا ہوگا اُس سے کرونگا۔

اس نیت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بادشاہ بھم میٹ سے ہیں۔ بارے ون اور کھر ایاں اور میٹ کنتے گئتے گئتے بورے دن ہوئے، اور یہ لڑکی بیدا ہوئی موافق و عدے کے الماش کرنے کے واسط عالم جنیات کو میں لے حکم کیا، موافق و عدے کے الماش کرنے کے واسط عالم جنیات کو میں لے حکم کیا، جوا ہوا سی کو بہ جنس احتیا طسے جلد اُنظاکہ نے آؤ۔ وو تھیں بر موجب موا ہوا سی کو بہ جنس احتیا طسے جلد اُنظاکہ نے آؤ۔ وو تھیں بر موجب فرمان کے پریزاد جیار وں سمت پراگندہ ہوئے، بعد دیر کے اس شہرائے کے واس کے بیاس نے آئے۔

یں نے شکرخدا کا کیا اور اپنی گو دمیں نے لیا ، اپنی بیٹی سے زیادہ
ائس کی محبت میرے ول میں بیدا ہوئی جی نہیں جا ہما کہ ایک دم نظووں
سے جُداکروں ، لیکن اس خاط بیج ویٹا ہوں ، کہ اگرائس کے ما باپ نہ
و کھییں گے توان کا کیا احوال ہوگا - لہذا ہر مینے میں ایک بارمنگا لیت
ہول ، کئی دن اپنے نزدیک رکھ کر بھیز بھیج دیتا ہوں ۔ انشاء الشرفعالی
اب ہارے تمارے ملاقات ہوئی اس کی کھندائی کردیتا ہوں ، موت حیات
سب کو گئی بڑی ہے ، بھلا جیتے جی اِن کا سہرا دیکھ لیس ،
با دشاہ آزاد نجت نے باتیں ملک شہیال کی سنکر اور اُسکی خوبیاں

و کھ کرنمایت مخطوط ہوئے اور اولے ، سیلے ہم کوشنرادے کے عائب موجانے اور پیرآئے سے عب عب طع کے خطرے دل میں آتے تھے لیکن اب صاحب کی گفتگوسے تسلی ہوئی۔ یہ بٹااب تہاراہے، جس میں تہاری خوشی ہوسو کیجے ۔غرص دولوں یا دشا ہول کی صحبت ماندشکر شیر کے رسی اور عیش کتے وی ایج دل کے وصوص بڑے بڑے یادشاہ گلستان ارم کے اور کو مستان کے اور جزیروں کے رجن کے طلب کی فاطراوگ تعینات ہوئے تعے)سب آکر حضورس ماحز ہوئے ۔ پہلے مك صادق سے فر ما ياكر تيرے ياس جو آدم زادے ما فركر-اس فين غم وعنته كما كر لاحاراس كلعذاركه ما حركها ، اورولايت عمّان كى إوشاه س شہزادی جن کی رجس کے واسطے شہزادہ ملک تیمروز کا گاؤسوار موکرسوائی بنا تفا) ما مگی - اس سے بھی بت سی مذر معذرت کرکے ماحزی ۔ جب بادشاہ فرنگ کی بیٹی اور ہزاد خال کوطلب کیاسب منکر ماک ہوئے ، اور حضرت سليمان كي شم كها ي لك.

آخر دریائے قلام کے بادشاہ سے جب بو بیضنے کی نوبت آئی ، تودہ سے جب بو بیضنے کی نوبت آئی ، تودہ سے جب بو بیضنے کی نوبت آئی ، تودہ سے کا کہا اور کچھ دھونس دھرا کا بھی دیا ۔ تب دہ بھی ہاتھ جو اگر عوض کرلے لگا ، کہ یاد شاہ سلامت اِحقیقت یہ ہے کہ حب بادشاہ

اسنے بیٹے کے استقبال کی خاطر دریا پر آیا اور شہزادے سے مارے جدی
کے گھوڑا دریا میں ڈالا، اتفاقا میں اُس روز سیروشکار کی خاطر نخلاتھا۔ اُس
جگہ میراگذر مہوا، سواری کھڑی کرکے یہ تماشاد کمی رہا تھا، اِس میں شہزادی
کو بھی گھوڑی دریا میں لے گئی۔ میری نکا ہ جواس پر بڑی ، دل بے اختیا
ہوا، پری زادول کو کم کیا کہ شہزادی کو مجئہ گھوڑی نے آؤ۔ اُس کے
ہوا، پری زادول کو کم کیا کہ شہزادی کو مجئہ گھوڑی نے آؤ۔ اُس کی
دلا وری اور مردا نگی لیٹ آئی، اُس کو بھی ہا تھوں ہا تھ پکرالیا ، اُن دونول
کو لیکر میں نے سواری بھیری ، سو وے دونوں ضیحے سلامت میرے
یاس موجود ہیں۔
یاس موجود ہیں۔

یہ احوال کمکر دونوں کو روبروبلایا ، اور سلطان شام کی شہزادی
کی تلاش بہت کی ، اور سجول سے بہتی وطلابیت استفسار کیا ، لیکن کسو
لے عامی نہ بھری اور نہ نام و نشان بتایا۔ تب ملک شبال نے فرمایا کہ
کوئی بادشاہ یاسردارغیرما ضربھی ہے یاسب ہ کھیے ، جنوں نے عمل کی
کہ جمال بنیاہ اسب حصنور میں ہے نہیں مگرایک سلسل جادوجس نے
کوہ قات کے بردے میں ایک قلعہ جادو کے علم سے بنایا ہے ، وہ اپنے
غور سے نہیں ہیا ہے ، اور ہم غلاموں کو طاقت نہیں جو بروراس کو بکر و

بير سُنكر ملك شهيال كوتيش آيا اور لااكي فوج جنّول اورعفرتيول اور پریزاوول کی تعیینات کی اور فرمایا ،اگرراستی میں اُس شمزادی کوساتھ لیکر عاصر ہوفیہا ، والّا ندائس کوزیر وزیر کرکے مُشکیں باندھ کرلے آؤ ، اورائس كے گطھ اور ملک كونيست الووكركے كدہ كابل بھروادو- ووفيس علم ہوتے ہی ایسی کتنی فوج روانہونی کہ ایک آوھ دن کے وصے میں وليع جوش فروش والے سركش كو علقه بكوش كركے بكر اللئ اور حضور میں وست بستہ کھراکیا . ملک شہال نے ہر دید سرزنش کرکے او بھالیکن اس مغرور مع سواے نا فقے بال نے - نہایت کو فصفے ہو کر فرمایا کہ اِس مردود کے بند بند مبداکرو . اور کھال کھینچ کر گئیس بھرو ، اور یری زاد كے لشكر كو تعيين كياكہ كوه قات س جاكر دھوندھ دھاندہ كرسراكرو۔ وہ نشکر شعبینه شهزادی کوجی تلاش کرکے ہے آیا ، اور حضور میں بہنچایا ۔ اُن سب اسيرول نة اورجارول فقيرول نغ مل شبال كاحكم أورا نصاف دمكم كردعائيس دين اورشاد موئے - يادشاه آزاد بخت بھي بہت توش موا-تب ملک شہال نے فرمایا کہ مردوں کو دلوان خاص میں اورعور آول کو پادشای محل میں داخل کرو ، اور شریس آئیند بندی کا حکم کرواور شادی کی تیاری جلدی ہو۔ گویا حکم کی دیر تھی ایک روزنیک ماعت اور مبارک مورت دیکه کر شمزاده بختیار کا

7

1

יילי

أزاو

الرام

11

عقدابنی بیٹی روشن اخترسے با ندھا ، اورخواجد ڈاد و بین کو دمشق کی تهزاد کے سے بیا ہا ، اور ملک فارس کے شہزاد سے کا نکاح بھرے کی شہزاد می سے بیا ہا ، اور ملک فارس کے شہزاد سے کا نکاح بھرے منسوب کیا ، اور نیمروز کردیا ، اور شہزاد کا نیمروز کوجن کی شہزاد می بیٹی سے راج ملک کے بادشا ہ کی بیٹی سے راج ملک حوال کودیا ، اور شہزاد کو نیمروز کوجن کی شہزاد می ، اور جین کے شہزاد سے کو اس بیرمرد عجی کی بیٹی سے راج ملک صادی کے اپنے میں تھی ) کتیزاکیا ، ہرا یک نامراد به دولت ملک شہبال سے اپنے اپنے مقصد اور مراد کو بہنیا ، بعد اُس کے جالیس ون تلک حشن ذوایا اور عیش و عشرت بیس رات دن مشغول رہے .

آخر ملک شہال سے مرایک بادشاہ زادے کو تحفے اور سوناتیں اور مال اسباب دے دے کراپنے اپنے وطن کو رخصت کیا۔ سب برخوشی و مناطر جمعی روانہ ہوئے، اور برخیرو عافیت جا پہنچے، اور بادشاہت کریے گئے۔ مگرایک برزاد خال اور خواجہ زادہ کمین کا اپنی خوشی سے بادشاہ آزاد کبنت کی رفاقت میں سہے۔ آخر مین کا اپنی خوشی سے بادشاہ ال اور برزاد خال کو میر خشی شمزادہ ما صاب اقبال یعنی بختیار کی فوج کا کیا۔ اور بہزاد خال کو میر خشی شمزادہ ما صاب اقبال یعنی بختیار کی فوج کا کیا۔ جب تاکی اجس طرح بیرچاروں ورویش اور پانچوال بادشاہ آزاد بحث اپنی مراد کو جہنچے ، اسی طرح برایک امراد اور پانچوال بادشاہ آزاد بحث اپنی مراد کو جہنچے ، اسی طرح برایک امراد کو جہنچے ، اسی طرح برایک امراد کی مقصد دیی اینے کرم اور فضل سے برال ، برطنیل بخین یاک، دواردہ اما

چاردهمصوم (عليهم الصلوة والسلام) ك، آين يا الترالفلين-

## فالمؤكتابي

جب یہ کاب نصل آئی سے اختام کو بینی جی میں آیا کہ اس کا ام بھی ایسار کھوں کہ اُسی میں تاریخ نفلے رجب حساب کیا تو بارہ سو بندرہ ہجری کے آخر سال میں کہنا شروع کیا تھا۔ باعث عدم فرصت کے بارہ سوستھوہ سن کی ابتدامیں انجام ہوئی ۔ اِس فکر میں تھا کہ دل لئے کہا باغ و بہار اجھانام ہے، کہم نام وہم تاریخ اس میں نملتی ہے ، تب بیس لئے و بہار اجھانام ہے، کہم نام وہم تاریخ اس میں نملتی ہے ، تب بیس لئے ہی نام رکھا جو کوئی اس کو بڑھے گا گویا باغ کی سیر کرے گا ، بلکہ باغ کو آفت فزال کی ہی ہے۔ اور اس کونییں ، یہ میشر سر سر رہیگا۔ باغ کو آفت فزال کی ہی ہے۔ اور اس کونییں ، یہ میشر سر سر رہیگا۔

تقی سن باره سوستره در شار
کرے نام و تاریخ باغ و بہار
بمیت ر تروتازه ہے یہ بہار
اور پختِ بگرکے میں سب برگ وبار
رہے گا گریے سخن یاد گا ر
یہی قارلوں سے مراہے قرار

مرتب بواجب یہ باع و بہار کروسیراب اس کی تم رات ون خزال کانبیں اس میں آسیب کچ مرے فون ول سے یہ سیراب ہے محصے بھول جا ویں گے سب بعدِمرگ اسے جو بڑھے یا دمجہ کو کرے



بالماريليا) فعظرتركان كالد شکاری مذمتگار۔ الما (مواكا) بواكاتا المحينيا الكشم كي آثيازي كعلتها ناضيوالا، كينيا المِكْمَا لِمَالَى الموند وي وي وي المرقع کیدی کیار، خال محيدو چيدى، داروار المعالم الماق من المعالمة المال حيوانيه يركل سواركا الحال جرايك كلوط

ألالاكنا عاجاتنا أنذلينا المحطارا اد في إلا يوش، ينك يوش وغيره، إطالًا الريمي والنا، بإنوس بينا، الوشى الذهي، الوالية باريدار المازم جوباري ليكركام أراج باري المالي اعفى موارز غيب رئاملاكريا، دعوت ديا ياؤتياس آسيب،ساير بت كماوُ إتبيت بنيانا التيازا 03.1.00 18. بروارى باربردارى ليشر باس بندى النش كي جزكرياس مندلوال يتدى

يايل پلادكر الماسكين - الميكين يُليول كاتات ، نقل (دل لكي) كالبدياش، يآاركي كانغ مونا، كيط جرے كھينے كى مبكم بيرياعهم كاعبط مانا، كيسابندا كهناونا بديودار، نفرت ألكيزو معنظم کی بیٹری مورکر یا نی لکان ار مسکم ہوئے کہانے كيرونا سنرى ورق حبيل بالبيط العالم أرفوليا مكان يادروازه ص كسان تين فرايس بول، مكان جرك ين درواز عيول-"لمحميا وطنيا، منكش تركش يراكي تيوناتك منكى الكيتم كيبت تبايضته وفي أأطا يني اورتعوري عن شار الأكريكاتيس) تدلوش عورت كايا كامر اسارىك (85 سفة مفة لي تحلكن وصطكنا

17

ميلي ملشت بدذات ببيوا وغيره لموار سامان عبائ كثتى ين بين المالي ويُعاولول يافظك كو يانى سى عِلْور ركمنا اورأس كا ياني بيا-يريث فاند، عتس، قيدفانه يدفعلانا ميسلانا، يسوى الكهيمة في كشتى منكهولا يكوراء اوه وبرنال. منطى صندوقير،

چاہا بوں کا ایک کھلونا الياق عدے كانشان، و سے الكرى كاعصا، ويدا، يحلل بهيك كابرتن، ياباله يوقى بايت درم حوكوشه متطيل بيني اكشتي جوگنی درگا کالی) کی خادمهٔ ایک جاددگرنی حجو گھرا یاندان یاعطر دغیره رکھنے کا ڈباجس ين جارفاني ويوسي كوج كيابيني كولى سعد وزيقررك وفايا المحيوة ول بوادار، تام تعام وعصر يان عجر عرود كمرول كا ي عاص بردار سق طازم اندوق بدوار چارف الم قم كالباس، قب صدى كاسا خورو عام كرنا ، كلاف كرنا ، جورا جوراكذا ، عارات كا محور يردم كراكون مؤداده شري نوجان رخام اده)

طَّنْ را كساما ما مُعلى كساء كالوحور عادُ وطاء ادونمت، طنگانا الرلگا، تهيب آگ كاشكوا وو تعميراجس بنقير اليطل مثيا الكريكة إلى شيعشى كريل كالميل تا بت فانی ، سابی فرمتگار چاپی ایک قتم کی آت یازی جس نتهرت ، نام جُرِيل وغِرِه (جُرِي ومِعْد مروال سے جو شرا بعوثراً، تفانه الك مكان بيجها شوخ دنگ جوبی ایک می آنبازی چیوط یک دیک جملالور عليلا، فق البعرك ، مرض الما المامري احفر وطلبت والعالية علام ساي فدنكار داؤدى ايكتم كي تشازي على داؤري وصلى فصت كوتت بوحزدى جائ (دیسائیمت) رونا دوره کامارم ، مکان می و توکالمارک وستكي ياك بك. يقوقى سي بيكاب و روم ط رون ، مخ زنك رمركى) سار سا، ناند (جسي تحيسار) ستاره ایک فتم کی آشیادی سراوه سردار سرى يا و سراي فلعت شاط قاصد، بركاره، عرتر، سيوا، الشالية المالة

واوا کملائی (مو) كيفري فاربوق مي ورت وساكرنا مفرك مفريده النهونا، رومالي سرياور هفكارومال ياددات بغير كلفف كام أتى ب الرارار زار نارنار ول طلانا جائرنا دلدائش كرسرى كساف كارده القروس ايدتم كالمفائي وكميال بثوا ووسار آراد ولواركرى داداردل بركاف كالطا وصاب انافامنہ و آدی اس لے بغرودر کا سالی کرا چکا وهولس وهركا، رعب، وباؤ، وهمي، وَرَانًا وُورِي إِلَّ لِكَانَا الْمُورِي عِنَا الْمُورِي عَلَى ويدا ونشع بردار، طازم

كوط ما شرحك بعضا، بدهي ماركر بيضا، آرام كؤكو لل و الشيكا يا و الذكو = الله بدا الذا) كيفي مت نشي كينيلي والثا كينجلي مرانا، مرا ير کھلوری گلوری كاطهي حوكى سخت جوكى يابيرا مج موتى بيش قيت موتى ، كيت بي كريموتى الم بھی کی ستاک میں پینے کلٹا ہے ، اسی اسے مجموتی کتے ہیں. ادفى فىدىكار.ادنى كام كي والا، وليل أدى، كُول ريد على خيرى عبدول كابي في المرادى مراه كى دوكان ، مراك رجزي كير كمت شكت

گوشن سے رہ را رکا طرہ یا دِسّارین النّس کی کوئی جیز

صبح فيزا بجراحكا، ومع سورك لوكول كالمف سے سے وری کاری کراہے۔ صافى امد صداقت اسر تصديق مقال امر طلب "نخواه مده عدے کافان صیدهما دفرہ غيباني بدذات بيعياعورت قربال كالكافان قورجي افسرتن فاناياسلاح فانه كامل بار،عليل، كرجيال جكرى كرك شين مونا موافق بونا بنيك بيضاء ورست موا. كليجوال كون، سانولا، كندلا في كالكفيم

ان تعمد اكي تم كي نفيس روفي ، نجمانا وسيدكينا とうにんごとう الشقيحي فوجي افسرارد لي افسر رسمت ودیک مندی از بروسی از بروسی منگلار دینا، زبروسی مندی مندی است کی دکھوا لینا الول كاير وط زدک از یاد، مط معول ربت ميل الكي تم كي الشادي سراری زاری، فاص و عام ، اد فی واعظا ، وفيع وشريف، رنفطي مني ، فوجي و بازاري) منتم غلام، نوكرطاك

ورینا کرم<u>ن صدره</u> هموری سخت گری لح سرو تفريح كالشي لبنوت لبيكشتي لناري بات الأوند فني مان مهرت عرب واحترام منسل تال محلى تايد كان كالازم، واجمرا مرجمانا غشرتا مرواريد ايك قسم كي تشازي مليس عملين، ملول من وار احسانمند، منول منكل كوفي الم قم كافالين بونكل كوفي مورتکھی سروتنزی کی گفتی جس کے ماعظ الل بڑ بڑانا، مورکی شکل بنی دو تی ہے۔ بیاله، را بی ، (فاصرفقرول کی)







